

بهارت میں پاکستانی ذرامول كي مقبوليت

شہیدتیجرکے بريكيد ئيرشو هركا نذرائه عقبيدت

2014ء کی بهترين اليجادات

# باک سوسائی کائے کام کی میکئیل پیشمائی کائے کام کے چھی کیا ہے = UNUSUPE

پرای کے کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ہے ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹب کا پر نٹ پر بو یو ہریوسٹ کے ساتھ المناتج ہے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ♦ مشهور مصنفین کی گُتب کی مکمل ریخ ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن ﴿

ائى كوالٹى يى ڈى ايف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت اللہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی مران سیریزازمظهر کلیم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

We Are Anti Waiting WebSite

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

اؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

واوَ لُودُ كُرِينَ www.paksociety.com اینے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ

♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

# AKSOCIETY

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety





أردو ڈائجسٹ

جهوري 2015ء راق الاول 1436ء جلد نمبر 55 شار ونمبر 1

f urdudigest.com www.urdudigest.pk

سدرمیس واکنزا مازدسن قریش منداحل الطاف حسن قریش

الكِن يَكُوالِيَّهِ يَفِرُ طيب الكِاز قريشُ الكِن يَكُوالِيَّهِ يَفِرُ طيب الكِاز قريشُ استنت الله يغر سيد عاصم منود

> سب اينه يغرز اللام مواد صدي

مجلس تحریر: مافظافرونی حسن بنویداسلام صدیقی بهلنی اعوان مبتهم هیاصت: فاروق ا مجاز قریشی

> انچاری کمیونیکیشن افتان کامران قریش پروف خوال خالد می الدین

فاج ائتر الكيوزر عهدالزهن والثرف سكندر

### ماركيثنگ

ذَا تَرْ يَكِشِرُ: وَكِي الْجَارِقِرِينِي 8460093 و300-846009

### اشتبارات

advertisement@urdu-digest.com

مينجرانيرورنائز منت: محمسليمان احمد 4116792 -0300 لا جور: نديم هامد محموجرانوال: احسان الله بت

اللام آلان في سليم كرايتي: شازيةم 848-2558648

سالانه خریداری () 56روپکی بچت کے ساتھ

subscription@urdu-digest.com خريداري كے ليے رابطہ 19/21 كيز تشكيم بيمن آباد والا جور فرن 37589957 42 42 37589

یا کتان 1560 کے بہائے 1000 رہے جی آردوۋا تجسٹ کر بینے مامل کیے۔ میرون ملک 60 امریکی زائر

> اندرون و بیرون ملک کے فریدارائی رقم بذریعہ بینک ڈرافٹ درینا ذیل اکا ڈنٹ نمبر ہے ارسال کریں

URDU DIGEST Current A/C No. 800380

Branch Code No. 110

این قرین اس تے پہنچیں اس سے پہنچیں

م عن النابع من النابع من

+92-42-35290731 • كياس +92-42-35290738 • 12-42-35290731 • كياس editor@urdu-digest.com • كياس المائيل

يّت 100 👙

عان والراعات في أول في مراست يقل 14- مراكر روا مد الهيدا كرس أوالا و ما العالم

أردو دُائِنٹ 🐧 👞





ول و دماغ پر بہت گہرے اور عدم تحفظ کے اثرات چھوڑ گیا۔ جس دن سے بید واقعہ پیش آیا ہے، میری بنی گھر سے باہر جانے سے کترانے گئی ہے۔ اکثر اوقات ٹی وی و کھتے و کھتے زاروقطار روئے گئی ہے۔ دو جمعہ سے کئی طرح کے سوالات پوچھتی ہے جن بیس سے اکثر کے جوابات میرے پائنیں ہیں۔

بیٹاور سانعہ میں شہید ہونے والے بچوں کے والدین کو والاسد وینے کی ہمت بھی مجھ میں نہیں ہے۔ سرف دیا... کہ اللہ تعالی شہداء کے وارثین کومبر جمیل عطا کرے اور پھر بھی ہماری سرز مین اس طرح کے حاویے سے دوجیار نہ ہواور ان کی قریائی رائے گال نہ جائے۔

بزے د کا اور قرب کی بات ہے کہ جمارا ملک و کھلے عشرے سے حات جنگ میں ہے لیکن جاری توم اور ارباب افتیار نے اس بات كو شجيد كى يى سے ميں اليا۔ آپ كو ياد مو كا جب مشرف في ناكن الیون کے واقعہ کے بعد امریکا اور نمیز کا ساتھ ویے کا فیصلہ کیا اور توم كو اسب سے يہلے يا كستان" كا نعره ديا، تو ساتھ عى ملك ميں روشن خیانی کے نام پر میشن شوز ، کیٹ واک ، کنسرٹس اور بسنت بہار کے ملے لکنے شروع ہو سے ۔ ملک میں ایک طرف ڈرونز اپنا کام دکھا رے تھے اور دوسری طرف منو اور ہو ایس فورسز افغانستان میں كادروائيال كرري تعين يرجس كارونمل آنا فطري تعابه جماري افواج ملک کی سرحدوں پر اور ملک کے اندر کئی مقامات پر بہاوری سے ازتے ہوئے قربانیاں وے ری تھیں۔ لیکن تو م کوئسی جنگ سے لیے تيارتين كيا حميا لها ملك كي متبول ليذر ب تقير بمنو كوشهيد كرويا حميا - اس ے بعد دہشت گردی کے واقعات کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔ ملک میں دوائتھایات بھی منعقد ہوئے جس کے متبعے میں مرکز اور صوبوں میں مختلف سات جماعتوں کی حکومتیں قائم ہو میں اوران کے الیڈر بھی وہشت کردی کا نشانہ ہے رہے۔ لیکن پہلے یا چی سال كريشن ك اسكيندلز اور عدايد ك ساتحد محاذ آرائي من كزار ويداور

جوري 2015ء



جھلکیاں صفحہ: ۱۱۷۸) کیکن کسی کے کا نوں پر جوں تک کہیں رینگی۔

100 ارد مہر نصف شب کو دی تھنے کے طویل اجلاس کے بعد
وزیراعظم پاکستان نواز شریف نے تو م کو خطاب کے ذریعے نوید دی
کرتمام سیاسی جماعتیں اور عسکری قیادت نیا اور محفوظ پاکستان بنائے
کے لیے متحد اور متفقہ اقد المات اٹھانے کا فیصلہ کر چکے تیں۔ اب
جمادی حکومت کوکوئی لمحہ ضائع کے بغیر گڈ گورنس کے ذریعے اپنی رہ المام کرنا ہوگی اور کسی بھی المیاز کے بغیر قانون کی حکم النی الانا ہوگی۔
المام کرنا ہوگی اور کسی بھی المیاز کے بغیر قانون کی حکم النی الانا ہوگی۔
سیاسی قائم ین مدلید، بھوروکر سی سب کواولین ترجیح اپنے فرائنس کی

اوا کیکی کو دینا ہو گی۔

ووسرے دور میں تحریک انصاف تنہا" نیا یا کستان" بنائے چل پڑی اور

طاہرالقادری" انقلاب" کا درس دینے لکے۔میاں صاحب اوران کی

تحکومت صورت حال کو منجھے بغیر پہلے مشرف اور پھر جیو ٹی وی کے

معاملے میں الجو سنے بہمی سیاستدانوں نے منے سوبوں کا شوشا جھوڑ

ویا اور جھی انتظابات میں دھاند لی کا سے ہم کرشتہ کئی شاروں میں اینے

قار تمین اور ارباب افتد ارکوانٹرش سیکیج رقی کے حوالے سے نظام میں

موجود کمزوریوں کی نشاندہی کرائے رہے۔ بولیس اور عدلیہ میں

بہتری لانے کے لیے قابل عمل تجاویز بھی ویں۔ (یزھیے چند

آیے ہم سب ل کر عبد کریں کہ 100 ہے۔ اس مقصد کے لیے اور توانا بنانے کے لیے ہم مکن قدم اضائیں گے۔ اس مقصد کے لیے اور کئی قربانی سے اور تین کریں گریائی سے اور کئی قربانی سے در یعیٰ شہیں کریں گے۔ تاہر بھی ہمیں اور تیکس کی چوری شہیں کریں گے۔ اور وکلاء کے اکثر مریضوں سے بے درمانہ سلوک شہیں کریں گے۔ اور وکلاء مانگلین کو خوار کر کے اپنی تجوریاں نہیں ہم یں گے۔ فرش ہر شعبہ سے متعلق افراو اپنا گام دیانت واری سے اوا کریں گے۔ خوش ہر شعبہ سے متعلق افراو اپنا گام دیانت واری سے اوا کریں گے۔ حتی کہ اساتھ و یوری لگن سے نئی نسل کو ملک کو در پیش پہیلنجز سے شینے کے لیے تیار سریں سے اور طالب علم اپنا قیمتی وقت فیر تقییری اور منفی سرگرمیوں بیل شاک کریں گے۔ اور طالب علم اپنا قیمتی وقت فیر تقییری اور منفی سرگرمیوں بیک شین ایک ایک بیل سائع کرنے کے بیانہ ایک ایک بیل سے اور طالب علم اپنا تیمتی وقت فیر تقییری کا جاور ہم سب کو ہا تاہ اور ہم سب کو بیان اور تیم سب کو بیان اور تیم سب کو بیان اور تیم سب کو اور تیم سب کو بیان اور کی قربانیوں کا بدلہ لے تیمس سے۔ اس کی حفاظت اور تیم کی قربانیوں کا بدلہ لے تیمس سے۔ اس کی حفاظت اور تیا سال ان تبد کی کا سال ان مبارک ہوں۔ اس کو نیا سال ان تبد کی کا سال ان مبارک ہوں۔ آپ کو نیا سال ان تبد کی کا سال ان مبارک ہوں۔

ملیب کر مسی پر کو کسینی tayyab.aijaz@urdu-digest.com پڑھے دیڑھائے بیکھیئا ورلطف اُٹھائے

أردو دُائِجَتْ و0

فصوسى انثرويو

فہرست

سابقچیف جسٹس سعیدالزماںصدیقی

ایک بلند پایدقانون دان جنھوں نے آمریت کامردانہ وارمقابلہ کر کے قومی عدلیہ کی ناریخ میں زندہ و تا بندہ روایت قائم کردی

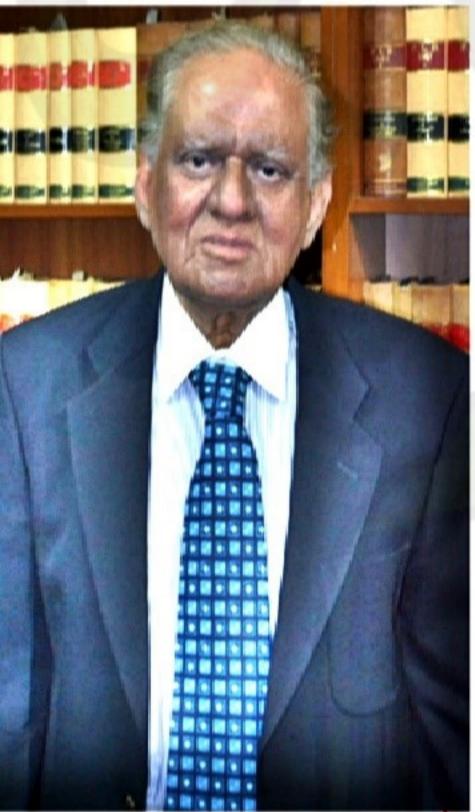

جۇرى 2015



أردودُانجست 11 معنوري 2015ء

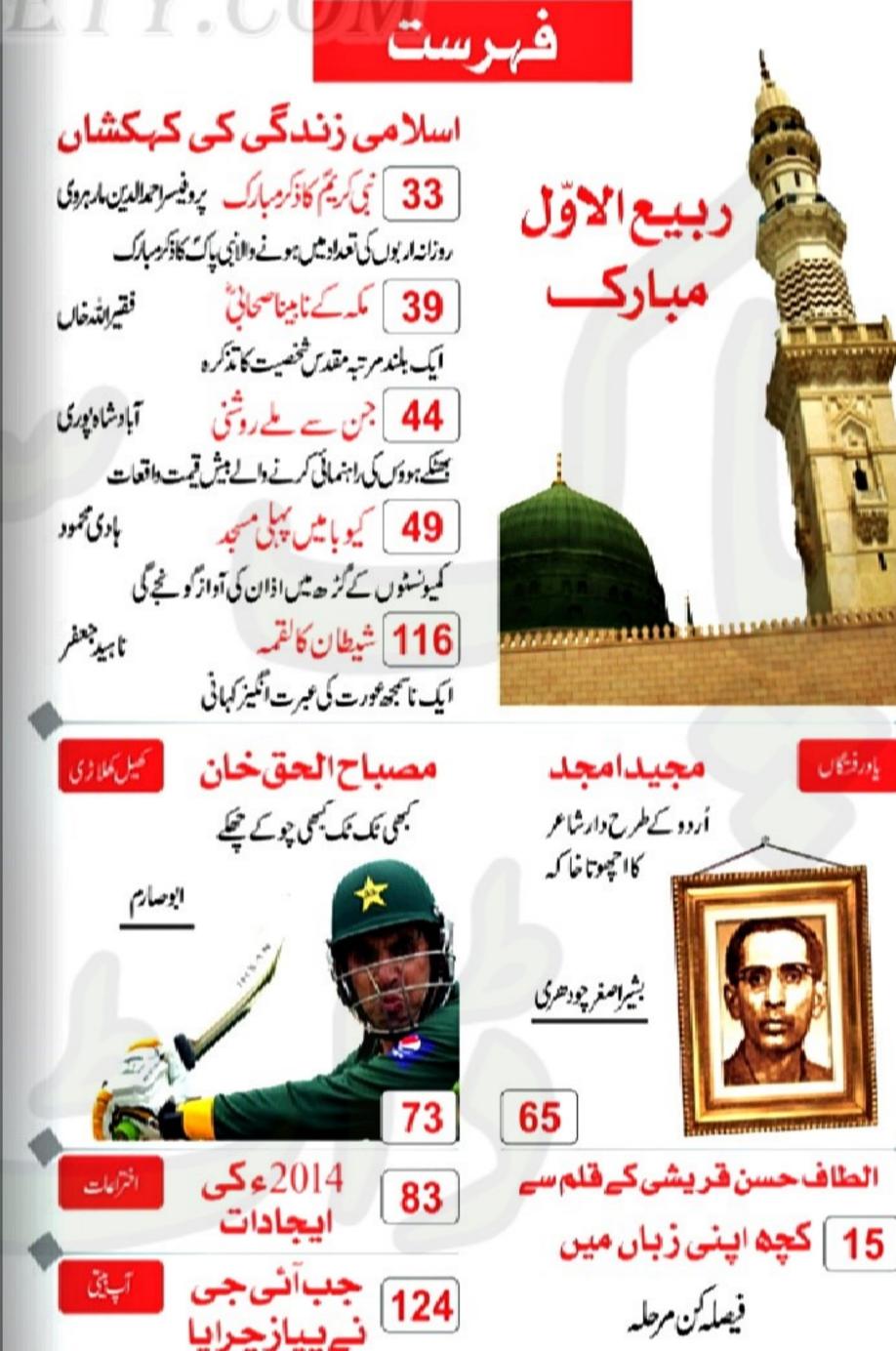

أردودُانجُسٹ 10 📥 جنوري 2015ء

# = UNDE PER

پرای بک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے او ناو نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیشن ﴿ ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت اللہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی، نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنگس، گنگس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ مہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڑاؤ نلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

اؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

واؤنلوڈکریں شیسی احباب کو و بیب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں سیے دوست احباب کو و بیب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



[222] وراسرائے یوسف ناظم فونو گرافریخکم توطلق العنان بادشاه بھی ٹال نبیس یا تا طب و صبحت

139 مونگ پھلی چودھری

كوشت سي خي زياده پروئين ركھنے والا بيش بهار قدر تي تحف

201 مجیلی کون ی بہترے؟ ذاکش الطان محود غذات وابسة معاشر عيس پائي جانے والي غاط فهميول كي حقيقت

رنگارنگ تحریریں

53 یہ جامن سندھ کے ہیں محمادیای ایک دیباتی سندهی کا نعرومستانه

89 مجھے باتو نیوں ہے بچاؤ ابراہیم جلیس باتونی دوستوں سے عاجز آئے کی دہائی

103 پاکستانی و راموں کی دھوم ماسم محمود عهده کبانی، دکش ادا کاری اور بهترین عکاسی دالے ڈراماسیریل

120 فیس بک کے بارہ راز مملدارسین بآکستان میں مقبول ترین سوشل نبیٹ ورک سائٹ

182 في المرابات على خان نيازي ترتی وخوشحالی کی نوید

211 مرى

برف سے باندھی ہے، دستار فضیلت تیرے سر

مستقل سلسل

(240 اوجھوتو جانس

جوري 2015ء

230

اردوادب

68 آخري سانس بشري رمنن جمئتی، دکمتی، چنکتی، مچلتی زندگی کا قصه فم

78 سنهراسيق صالح مجوب تاخوا نده دادانے بھٹکے ہوئے بچوں کوسیدھی راہ دکھلادی

[108] زنده کلی کی موت سراج دین اس بینے دورکی دل خوش کن کتھاجب خلوص و پیار ہی سب پھھے تھا

142 كبيمي بم بھي خوب صورت تھے تلم احربشر

گزرے وقت کی کھٹی میٹھی یادیں 161 کا میابی ایک ذبین بروزگار کی داستان عجب

رزاق شامد کوبلر اکسان اداس ماجرا ایک امن کا اداس ماجرا ایک امن کا اداس ماجرا احمد ندیم قاتی احمد ندیم قاتی است.

ایک ہے آسرا بیوہ نے اپنوں ہے آس لگائی مگروہ نواس میں بدل کئی

188 مجھ اللہ نے بچالیا بببلا بيسلا أرمعسوم أوكول كولوشن والفضطر ناك كرده كالتنسني خيزقصيه

185 مے یاکتانی فلم دیکھی طیب این قیمرانی ای ساله بهیردادر پیچاس ساله بهیروئن کی غیر عمولی ادا کاری

سلطان جميانسيم

اندھے قانون سے ڈے ایک تم رسیدہ غریب کاماجرا اردو ڈائجسٹ 12 232

# ال ميل زبال ميل

# فيصله كن مرحله

یٹاور کے بعد قوم جس طرح دہشت کردی کے خلاف متعد ہوئی ہے اور ہر قربائی کے لیے آ مادہ ہے وہ سیا تھے۔ ایک تابندہ مستقبل کی نوید ثابت ہو علی ہے۔ ہماری مسلح افواج سالہا سال سے دہشت گردوں کی یلغار کے آ کے صف آ را ہیں اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہی ہیں۔ اس خوزیز جنگ میں پیاس ہزارشہری بھی موت کی آغوش میں جا جکے اور پاکتان کو معاشی طور پر ساٹھ ارب ڈالروں کا نقصان ہو پہنچا ہے۔ بیسب پچھاس لیے ہوا کہ ہمارے ارباب اقتد ارغیش وعشرت کی زندگی بسر کرتے اورعوام کوغربت اور جہالت کی تاریکیوں میں دھکیلتے رہے۔وہ اپنی سیکیو رتی پر لامحدود وسائل خرج کرتے جبکہ ملکی واقعلی سلامتی ہے غافل رہے۔ اب جب آ رمی پبلک اسکول پشاور میں لوگوں نے پھول سے بچوں کو درندوں کے ہاتھوں ؤیج ہوتے ویکھا' تو وہ عم اور غصے کی حالت میں اُٹھ کھڑے ہوئے' تب ہمارے حکمرانوں کو بھی احساس ہوا کہ اگر دہشت گردی کامکتل صفایا نہ كيا عميا التو ياكتان كى بقا خطرے ميں پر جائے كى اور تاريخ جميں بھى معاف نبيں كرے كى۔ آرى چيف جنزل را حیل شریف نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ آخری دہشت گرداور اس کے معاونوں کے خاتمے تک ہم آپریشن جاری رهیس کے اور عوامی جمایت ہے ہیے جنگ ضرور جیت جائیں گے۔

ہم نے بیخوش آئند منظر بھی دیکھا کہ وزیراعظم کی دعوت پر پارلیمان کے تمام قائدین پٹاور پہنچ انھوں نے عظیم الشان توی جذیے کا مظاہرہ کیا اور اتفاق رائے ہے ایک تو می الیشن پلان بھی منظور کر لیا۔ اس پلان پڑھمل درآ مد کے کیے وزیراعظم کی سربراہی میں ایک مکران ممیٹی بھی بنا دی گئی اور پندرہ ذیلی کمیٹیاں بھی تشکیل یا چکی ہیں۔ان میں سب سے اہم وہ مینی ہے جس نے آئین اور قانون میں ایسی ترامیم چیش کرنا ہیں جوفوجی عدالتوں کے لیے آئینی جواز پیدا کرسلیں کی۔ بیتمام کام ہنگامی بنیادوں پر کیا جار ہاہے جس سے انداز ہ ہوتا ہے کہ حکومت اور فوج اس چیلنج کوغیر معمولی سنجيدگى سے لے رہى ہیں اور تيز تر مشاورت كالمل جارى ہے۔ ہم ان كوششوں كى كامياني كے ليے وعاكو ہیں اوراني قوم سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ دہشت گردی کی لعنت سے نجات پانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیے قانونی موشگافیوں میں الجھنے کے بجائے اصل ابداف پر نگاہ مرتکز رکھے اور فوج کے شانہ بہشانہ کھڑی نظر آئے۔ اُن سیاہ اور سفاک چبروں کو تختہ دار پر اٹکانے کے ساتھ ساتھ جو انسانوں کے سروں سے فٹ بال کھیلتے اور بچوں کو ذیح کرتے ہیں 'ہمیں اس ما تنتر سیٹ کو تبدیل کرنے کے لیے ایک مشنری جذبے سے کام کرنا ہو گا جو ہماری اخلاقی ' انتظامی' سیاسی' ساجی اور اقتصادی بگاڑ اور تباہی کا ذہبے دار ہے۔ بیروہ ماکنڈ سیٹ ہے جومعاشرے کے ہر طبقے میں اوپر سے نیچ تک یایا جاتا ہے اور اس کا سامنا روزمرہ زندگی میں قدم میر ہوگا۔ قانون کی خلاف ورزی کرنے اور قطار توڑنے والے کمزوروں کے حقوق

أردودُانجست 15 م

# 3-3 UNIVER

عرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹب کا پر نٹ پر یو یو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے المشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کا الگ سیشن ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

ہرای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ♦ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزول میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی، نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزازمظهر كليم اور ابنِ صفى كى مكمل رينج ♦ ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

اِنَى كوالنَّى فِي دُى ايفِ فائلز

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے اؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

اؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

وُاوَ نُلُودُ كُرِينِ سِwww.paksociety.com

اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety





## سايق جيف جسٽس سعيدالزمان صديقي

ایک بلندیابی قانون دال جنھوں نے آمریت کامردانہ وارمقابلہ لر کے قومی عدلیہ کی تاریخ میں زندہ و تابندہ روایت قائم کردی ا ننروبو پینل: الطاف حسن قریشی طبیب اعجاز قریشی اورنصیرا حملیمی



کراچی کی ڈیفنس باؤ سنگ سوسائٹی کے بنگلے میں جس عظیم المرتبت شخصیت ہے انٹرویو کر رہے منے انھیں قومی ہیرو کا مقام حاصل ہے کہ انھوں نے ۲۰۰۰ء کے اوائل میں بی سی او (پرویزنل کنسٹی ٹیوٹن آرڈر) پر حلف أشانے سے كمال جرأت اور بلند بمتى سے انكار كر ديا تھا اور جمارى عدالتى تاریخ كے صفحات ير ايك تابنده روایت کالاز وال نقش ثبت کرنے کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ وہ اعلیٰ نوجی حکام کی چکنی چیڑی ہاتوں اورخوفناک دھمکیوں کا مردانہ دار مقابلہ کرتے ہوئے آئین کی بالاوئ پر ڈٹے رہے اور ایک ایسا کارنامہ سرانجام دیا جس پرقوم فخر کرتی رہے کی۔ پیچیلے دنوں ملک میں ایسے حالات پیدا ہوئے جن میں عدالت عظمیٰ کی اہمیت میں غیر معمولی اضافہ ہوتا گیا۔ یوں لگا کہ وہ ایک فیصلہ کن کردار اوا کرنے کی پوزیشن میں آگئی ہے چنانچہ ہم نے محسوس کیا کہ سابق چیف جسٹس سعید الزمال صدیقی سے نہایت حساس موضوعات ہر تبادلہ خیال ہمارے قارئین کے لیے بہت مفیدر ہے گا۔ اس کے علاوہ اُن عوامل کاسراغ لگاناہمی غایت درج دلچیں کا باعث ہوگا جنسوں نے اُن کی تخصیت کی تقییر میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ اُن ے کئی بار سلے بھی ملاقاتیں رہیں اور ہر ملاقات نے اُن کی فکری اصابت اور ذہنی استحام کا احساس والایا۔ اُن کا مزاج سجیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا دلکشا بھی ہاور وہ چھوٹے جھوٹے جملوں میں بڑی بڑی ہاتیں کرنے کی غیرمعمولی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ووستر کے پیٹے میں تھے کیکن وہ کری پراس طرح تن کر ہیٹھے تھے جیسے وہ پوری طرح تازہ دم ہوں اورایک مشنری جذبے نے اسمیں ماہ وسال سے ماورا کر دیا ہو۔

میرا اُن سے پہلاسوال تھا کہ عدالت عظمیٰ کے اعلیٰ ترین منصب تک پہنچنے کی بوری کہانی کیا ہے اور آپ کی تربیت میں خاندان اسا تذہ اور آپ کے تجربات کا حصہ کیا کیا ہے؟انھوں نے کسی تامل کے بغیرا پنے حالات زندگی سنانا شروع كرديے جوسادہ ہونے كے باوجود نہايت دلچسپ تكے:

" نومبر ١٩٣٧ء ميں كلكتے ميں پيدا ہوا جہاں ميرے پروادالكھنو ہے ججرت كر كے سئے تھے جن كا بہت اچھا كاروبار





تھا۔میرے والد صاحب اپنے خاندان میں انگریزی تعلیم حاصل کرنے والے پیلے فرد تھے۔ انھوں نے 1964ء میں میرے دادا جی کے کاروبار میں ہاتھ بٹانے کے بجائے ریلوے میں ملازمت اختیار کر کی کیکن جب ای سال جایان نے کلکتے پر بمباری کی تو ہم دوبار دلکھنو آھئے۔ میں نے ابتدائی تعلیم ای شہر میں حاصل کی کیکن میٹرک ڈھا کے سے کیا' کیونکہ تقسیم ہند کے بعد ہم نے یا کستان ہجرت کر کی تھی۔"

و ها کے کا ذکر آیا' تو میں نے بوجھا اُس وفت وہاں حالات کیسے تصاور آپ نے کیا تاثر لیا تھا؟ جسٹس صاحب نے بڑی صفائی سے جواب دیا:

" ہم نے وہاں آباد ہونے کی بردی کوشش کی مگر ماحول کچھ ساز گار مہیں تھا اور وہاں نفرت پائی جاتی تھی۔دراصل مغربی پاکستان سے جو انسر وہاں بھیج مھئے انھوں نے حالات مبت خراب کیے تھے کیونکہ اُن کا برگالیوں کے ساتھ روبیہ ا بانت آمیز تھا۔ میں نے جگن ناتھ کا لج ڈھا کہ سے انٹر سائنس میں کیا۔ اس وقت تک وہاں اُردوز بان کے مسئلے پرخوتیں فسادات ہو کیکے تھے اور''شہید مینار'' تعمیر کر لیا گیا تھا۔ پھر ۱۹۵۳ء میں وہاں انتخابات ہوئے جن میں'' جکتو فرنٹ'' نے مسلم لیگ کوعبرت ناک فنکست دی۔مولوی فضل الحق کی حکومت بن مگر چٹا گا تگ پیپریل میں ہولناک فسادات ہوئے جو کھلنا تک پھیل گئے۔ اُن کے بنتیج میں گورنرراج نافذ ہوا اورفضل اُلحق کی حکومت حتم کردی گئی جس میں پینے مجیب الرحمان وزیر تھا۔ ہم ۱۹۵۷ء کے دستور کی تدوین سے پہلے ہی کراچی آ گئے تھے اور مسلم لیگ کوارٹرز میں رہنے گئے۔ بی اے میں نے ایم اے قریش کالج سے کیا جونین کی جا دروں ہے بنایا گیا تھا' مگر وہاں کے اساتذ ہ بہت قابل اور فرض شناس تھے جو ہندوستان سے بھرت کر کے آئے تھے۔ بی اے اکنامکس کرنے کے بعد ایس ایم لاکالج سے قانون کی ڈگری لی۔" میں نے بوجیعا، آپ اکنامکس سے قانون کی طرف کیسے مأنل ہوئے۔انھوں نے ایک دلچسپ کہانی سائی۔ کہنے لگے: '''میرے پڑویں میں ایک معروف قانون دان غلام علی میمن رہتے تھے۔ انھوں نے مشورہ دیا کہ ایم اے کرنے کے

أردودُاكِيْتُ 16ن من 2015ء

غصب کرنے والے اپنے چیوں میں رشوت کی آگ جرنے والے کیلس چوری کرنے والے دفتر وں اور تعلیمی اداروں میں اپنے فرائض سے کوتا بی برتنے والے اپنے اختیارات سے تجاویز کرنے والے طاقت کے زور پر اپنی بات منوانے اولے اور ایک فرد کو ناحق قبل کر وینے والے اور بستیاں اُ جاڑ دینے والے ایک ہی خطرناک ذہبیت کی پیداوار ہیں۔ اس و بنیت کو تبدیل کرنے کے لیے تعلیم و تربیت اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے منتقل بنیادوں پر جہاد کرنا ہوگا۔ ہماری آج سب سے بڑی ضرورت ہمارے ذہنی رویوں میں ایک تظیم تغیر پیدا کرنا ہے۔

ووسری اہم بات مجمع ترجیحات کا تعین ہے۔ ہمارے منصوبہ سازوں کو داخلی سلامتی کی اہمیت اور تقاضوں کا تھیک تھیک ا دراک بے صدحتر وری ہے۔ ہماری غلط ترجیحات اور ہمارے غیرمتوازن روبوں نے پاکستان کا بورا انفراسٹر کچر تباہ کر ڈالا ہے جس کے باعث سیکیورٹی کے ادارے میچ طور پر کام کر رہے ہیں نہ شخقیقاتی ایجنسیوں کے درمیان ایک مضبوط اور مربوط کوآ رڈیشن موجود ہے کیونکہ وہ مجرمول اور وہشت کردول کے بجائے سیاسی اور معاشی مفاد کا تعاقب کرنی رہی ہیں۔مزید برآ ں سیاسی جماعتوں کے اندر اور سول اور فوجی قیادتوں کے درمیان اقتدار کی تشکش بڑے بڑے بحران پیدا كرتى ربى اس ليے ايك طرف وزيراعظم كو يورى سنجيدكى كے ساتھ جى انتج كيو سے توى سلامتى كے خدوخال كى صورت کری کے علاوہ اُن کے لیے وسائل مہیا کرنا ہوں گے اور دوسری طرف سیاسی جماعتوں کے اتحاد اور ریگا تکت کو قائم ر کھنے کے لیے آپس کے اختلافات طے کر لینا ازبس لازم ہے۔ اگر ایک بار پھر سیای بے تیمنی عود کر آئی تو دہشت کردوں کوانے نایاک منصوبوں پر ممل کرنے کا موقع مل جائے گا۔

بوری قوم شدت ہے محسوں کر رہی ہے کہ ہم جاروں طرف سے خطرات میں گھرے ہوئے ہیں اور اس کے اندر ایک ہیجائی کیفیت پائی جالی ہے تکرریاست جوایک مال کی طرح شفیق ہوئی ہے اے سخت تدم بھی سوچ سمجھ کر اور مہذب انداز میں اٹھانا جا ہے۔ اس امر کا بورا بورا خیال رکھنا ہوگا کہ فوجی عدالتوں ہے کسی ہے گناہ کوسزا نہ دی جائے اور ان عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیل کی اجازت ہوئی جاہیے۔اس طرح یہ بات بھی غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے کد دہشت کردوں ہے وابستہ سیای اور معاشی مفادات جتم کرنے کے ساتھ ساتھ اُن کے نظریاتی اسہاب کا بھی قلع قمع کیا جائے۔اس کے لیے حکومت کو راست فکر علما' اہل وائش' اہل فلم اور میڈیا کا تعاون حاصل کرنا ہوگا۔ ہمارے تجزیے کے مطابق ملک میں اوارے بھی موجود ہیں انتہائی قابل ماہرین بھی اور تجربے کار تنظیمیں بھی مگر وہ سیاس مداخلت اور کرپشن کے غیر معمولی کھیلاؤ کے باعث غیر فعال ہیں اور تمام تر بارکران فوج برآن بڑا ہے۔ کمیٹیاں در کمیٹیاں کے دائرے سے باہر آ کر ہماری مرکزی حکومت اور صوبائی حکوشیں اس بالیسی برعمل کرنا شروع کر دیں کہ اُن کا ہر فیصلہ اور بڑے مناصب بر تقرر میرٹ کے مطابق ہوگا' قرابت داروں کا حکومت میں کوئی ممل دخل جبیں ہوگا' یولیس کے سربراہ خودمختار ہوں سے اور انتمیلی جنس کے ادارے سیاس شخصیتوں کے بجائے مجرموں کا تعاقب کریں سے جبکہ حکمران اور حکام سادہ زندگی کا نمونہ پیش کریں سے تو ہرسوتوانائی کے چشمے بہدلکیں سے دہشت گردوں کو کہیں بھی جائے پناہ نہیں لے کی اور قوم جنگ جیتنے کے لیے میدان میں اُتر آئے گی۔ اور یہی ہماری تاریخ کا فیصلہ کن مرحلہ ثابت ہوگا۔"

الطاخيس فري

بحائے قانون کی تعلیم حاصل کرو' وکالت ایک معزز پیشہ ہے اور اس میں بڑی آزادی ہے۔ کھر والوں نے بھی سیمن صاحب کے مشورے کو درست مجھا' چنانچہ میں نے ۱۹۶۰ء میں ایس ایم لا کانے سے لا کیا جس کے برسل حسن علی عبدالرحمان تھے جن کے چھوٹے بھائی مقبل علی عبدالرحمان جنزل کیجی خاں کے زمانے میں سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسنس ہے 'مگر بھٹو صاحب ان ہے ایک معاملے میں بخت ناراض ہو گئے تھے۔''

ا تنے میں جائے آگئی اورسلسلۂ کلام ٹوٹ گیا جبکہ میں اس واقعے کی تنصیلات معلوم کرنے کے لیے بے قرار تھا جو وونوں کے درمیان تنازع کا باعث بنا نفا۔میرے چبرے پر مجتس کے آثار دیکھتے ہوئے جسٹس صاحب نے روال کہجے

'''سیشن بج سائلمٹر نے ایک ایسے محص کوجانت پر رہا کر دیا جسے بھٹو صاحب سزا دلانا جا ہے تھے۔ اس پراٹھوں نے سیشن بنج کی گرفتاری کے احکام جاری کر دیے۔انھول نے صانت کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست دی۔ چیف جسٹس تقلیل علی عبدالرحمان نے انھیں صانت پررہا کردیااوران کی گرفتاری پراحتجاج بھی کیا۔اس پربھٹوصاحب ناراض ہو سکتے۔وہ ا پی نارائسکی کا اظہار مختلف انداز میں کرتے تھے اور متعلقہ تحص کی بے عزتی کرنے پر بہت خوش ہوتے تھے۔ میں اس صمن میں آپ کوایک واقعہ سناتا ہوں جوان کی جبلت کا مظہر ہے۔ ہمارے زمانے میں غلام علی رانا ایڈیشنل جج تھے اور اُکھیں النظرم نبیس کیا جارہا تھا۔ جب اُن کی کنفرمیشن کا وقت آیا تو بھٹو صاحب نے انھیں اسلام آباد بلایا۔ اِن دنول ایوان صدر راولپنڈی میں تھا اور صدر بھٹو کے دفتر میں صرف وو کرسیاں رکھی ہوتی تھیں۔ ایک پر وہ خود بیٹھتے اور دوسری کری پر ملا قاتی۔ جج صاحب سے ملاقات کرتے وقت دوسری کری اُٹھالی گئی۔ وہ بچارے شریف آدی بھٹے بھٹوصاحب کے سامنے کھڑے رہے اور کہا کہ آپ نے بچھے یاد کیا ہے۔وہ إدھراُدھر کی باتیں کرنے کے علاوہ اس بات پرافسوں کا اظہار کرتے رے کہ ابھی تک آپ کو بچے کی حیثیت سے تنظرم نہیں کیا گیا۔ جب وہ جانے لکے تو بھٹوصاحب نے کہا کہ میرے قریب



## عدلیہ میں سول بچے سب سے زیادہ کام کرتا ہے، لیکن اسی کی تنخواہ سب سے کم ہے

آ جائے۔ جب وہ قریب گئے تو بھٹو صاحب نے پوچھا' بج صاحب! آپ کومعلوم ہے کہ میں نے آپ کو جینھنے کے لیے تحرس كيول مبين دى؟ كهرخود بى كيني كيف كه مين جب طالب علم تفااور ياسپورث بنوانے ياسپورٹ آفس كيا تو آپ كے والدیاسپورٹ افسر تنے۔انھوں نے مجھے میٹھنے کے لیے کری جبیں دی تھی اس لیے میں نے آج آپ کو کھڑار کھا تھا۔"

ہم اس واقعے ہے مبہوت ہو کے رہ گئے کہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ محص اس قدر تنگ ذہنیت کا ثبوت بھی وے سکتا ہے۔ میرے ذہن کی اسکرین پر اور بہت ساری تصویریں اُنجر نے لکیں جو بڑی روح فرسائٹیں۔ میں نے اپنے ذہن کو جھٹکا دیا اوراین توجہ دوبارہ جسنس صاحب کے منظر در منظر سفر پر مرکوز کر دی اور اُن سے یو چھا کہ آپ وکالت میں کب آئے اور اس كے اندر كے بيج وخم كيے لكے تھے؟ انھوں نے داستان حيات كے ورق اللتے ہوئے كہا:

" ہے پیشہ ۱۹۶۱ء میں افتیار کیا اور جناب اور لیس قرایتی کے چیمیر میں ایک سال تک اٹرنی کے طور پر کام کرتا رہا۔ مختلف مقامات سے کزرتے ہوئے میں نے ۱۹۷۰ء میں بی تی آئی بلڈنگ میں اپنا دفتر قائم کر لیا۔ پچھ عرصے بعد شریف الدین پیرزادہ بھی میرے برابر والے کمرے میں شفٹ کر گئے اور اُن سے بہت میل جول ہو گیا۔ وہ جنزل جی خال کے وورحکومت میں اٹارٹی جنزل تھے۔ جب عاصمہ جیلائی کا کیس عدالت عظمیٰ میں آیا' تو یجیٰ خاں کا اقتدار حتم ہو چکا تھا۔ چنانچہ بھٹو صاحب نے حکومت سنجالتے ہی شریف الدین پیرزادہ کی فائل نکلوائی اور اُتھیں برطرف کرنے کے احکام جاری کر دیے۔ کیکن شریف الدین پیرزادہ بڑے سیانے اور دوراندلیش نکلے اور فوراً استعفیٰ دے دیا۔اس زمانے میں تمام دوست اُن کا ساتھ چھوڑ گئے تھے اور میں واحد محص تھا جو اُن کا ساتھ دیتا تھا۔ بھٹوصاحب نے اُن کا نام ای سی ایل میں ۔ ڈال دیا۔شریف الدین پیرزادہ بھٹو کے دور حکومت میں خاموش رہے اور جنزل ضیاء اکت کے زمانے میں پہلے وزیر خارجہ اور بعدازاں وزیرِ قانون مقرر ہوئے۔

سابق چیف جسٹس جناب سعید الزمال صدیقی جو بہت سارے راز ہائے سربستہ کے امین ہیں' اُن کی ہاتمیں ہمیں بہت دلچسپ لکیں اور یہ جاننے کی جستجو پیدا ہوئی کہ عاصمہ جیلائی کیس کی ہماری قومی زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ انھوں نے سادہ الفاظ میں کہتا شروع کیا:

" عاصمه جيلاني كيس واحد كيس بي جس مين فيصله آياكه جنزل يجي خال عاصب ب- چيف جسنس حمود الرحمان نے فیصلہ دیا تھا جو آج بھی غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ بھٹو کی حکومت کی برطر فی سے بعد نصرت بھٹو کیس کا جو فیصلہ سیریم کورٹ نے دیا، اس برجھی عاصمہ جیلائی مقدے کا فیصلہ سابیکن رہا تھا۔

" اصل میں ہوا بیتھا کہ کیجی خان کے دور میں عاصمہ جیاائی کے والد غلام جیلائی قید کر لیے گئے۔اس ہر اُن کی بنی عاصمہ جیلانی نے لاہور بائی کورٹ میں رٹ وائر کی۔وہاں عبدالعزیز خال چیف جسٹس تنے جنھوں نے رث خارج کر دی۔ اس نصلے کے خلاف سیریم کورٹ میں اپیل کی گئی۔اس وقت حمود الرحمان چیف جسٹس ہتے۔اس میں سب جموں کا متفقہ فیصلہ أردو دُانجَيت 17 📗 جوري 2015ء

سامنے آیا جو ڈوسوکیس میں دیے گئے سپریم کورٹ کے فیصلے سے بلسرمختلف تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ طاقتور فیصلہ جسٹس ایعقوب علی نے لکھا جس کا عدالتوں کے اندر حوالہ دیا جاتا ہے۔ انھوں نے قدرے گہرائی ہے آئینی اور قانونی تکات کا جائز و لے کریژی صراحت اور تفصیل ہے فیصلہ لکھا تھا۔ فیصلہ سنانے والا بیچ سات جج صاحبان پر مستمثل تھا۔''

جسٹس صاحب نے اپنی گفتگو میں ڈوسوکیس کا حوالہ دیا تھا۔ میں نے سوال کیا کہ جماری تاریخ پر کون کون سے عدالتی قیلے اثر انداز ہوئے اور آپ آئندہ سپریم کورٹ کا کردار کیسا دیکھتے ہیں؟انھوں نے تاریخی حوادث کو چھوٹے حصوفے جملوں میں بیان کرتے ہوئے کہا:

'' میں آپ کو بڑے بڑے عدالتی فیصلوں کے بارے میں بنائے دیتا ہوں۔ ایک بڑا فیصلہ تمیزالدین خان کیس میں ہوا جو ۱۹۵۴ء میں سامنے آیا۔ اس کے بعد و وسولیس بہت اہم ہے جس میں چیف جسٹس محمر منیر نے ایوب خان کے بنوجی انقلاب کوسند جواز عطاکی اور اس میں'' کامیاب انقلاب'' کا تظریبه ایجاد ہوا۔ بید ۱۹۵۸ء میں فیصلہ ہوا۔۲ے۱۹ میں بچی خان کے غاصب ہونے کا فیصلہ سامنے آیا۔ اس کے بعد نصرت بھٹو کا کیس آیا جس کا فیصلہ چیف جسٹس انوار الحق نے سنایا اور جسزل ضیاء الحق کی فوجی بعناوت کو جائز قرار دیا تھا۔''

جسنس صاحب نے جاراہم عدالتی قیصلوں کا حوالہ دیا جو ہماری تاریخ پر غیر معمولی طور پر اثر انداز ہوئے تھے اور ان کے اثرات آج بھی محسوں کیے جاتے ہیں چنانچہ میں نے بیمعلوم کرنے کی کوشش کی کدان میں ہمارے بڑے وکلا اور تانون دانوں کا رول کیا رہا؟ اُن سے بوجھا کہ عاصمہ جیلائی کیس میں کون سے نامور ولیل چیش ہوئے اور کیا دلائل ویے تھے؟ انھوں نے بے ساختہ کہنا شروع کیا:

""شریف الدین پیرزادہ اس وقت اٹارٹی جنزل تھے کیلن اٹھوں نے کہا کہ میں ریاست کے بجائے عدالت کے معاون کے طور پر چیش ہوں گا۔ ریاست کی طرف سے اے کے بروہی چیش ہوئے۔ انھوں نے وہ دلائل دیے جن پر ڈوسوکیس کا فیصلہ ہوا تھا' جبکہ شریف الدین ہیرزادہ نے وہ لائن اختیار نہیں گی۔ وہ بہت ہوشیار آ دی ہیں۔اٹھوں نے کہا کہ جب آئٹین موجود ہے،تو اس کےمطابق امورمملکت چلانا ضروری ہیں۔اٹھی کے دلائل پر جنزل کیجیٰ خال کو غاصب قرار دیا گیا جو جھوں کو پہند آئے تھے۔اٹھوں نے بیٹھی فیصلہ دیا کہ اگر عوام کی فلاح میں کوئی احچھا قدم اٹھ چکا ہوتا' تو آ ہے اے رپورس تبیں کریں سے بینی جوں نے ماضی میں جو فیصلے اس بنیاد پر دیے ہیں ان پر نظر ٹائی تبیں ہو گی۔میرے خیال میں" ' نظر پیضرورت' میں بھی کوئی خرابی جیس ۔ ہمارے ہاں جوخرابی پیدا ہوئی وہ یہ ہے کہ اسے قانونی جواز کا نظر پیہ بناد یا گیا۔ آپ چیف جسٹس منیر کا فیصلہ پڑھیں تو آپ اس کی معقولیت کے قائل ہوجا تیں گے۔"

انٹرویو کے بعد میں نے نظر پیضرورت کے ہارے میں چیف جسٹس منیر کاایک لکھا ہوا نوٹ پڑھا جس میں تحریر تھا: "ہم ایک خندق کے کنارے آ پہنچ ہیں جہاں ہمارے سامنے تین رائے ہیں۔ (۱) جس راہ سے ہم یہاں تک آئے ہیں ای راہ واپس مر جاکمیں۔ (۲) خندق پر ایک قانونی بل تغییر کرکے اے عبور کر لیں۔ (۳) خندق میں چھلانگ نگا کرتباہی کا شکار ہو جا نیں۔''

میں نے محسول کیا کہ ریفرنس نمبرایک میں فیڈرل کورٹ نے گورنر جنزل ملک غلام محد اورجسٹس منیر کی کھودی ہوئی أردودًا تجست 18

### تجعثوصاحب اپنی ناراصنی کا اظہار مختلف طریقوں سے کرتے اور متعلقہ مخص کی بے عزتی کر کے خوش ہوتے

خندق کوعبور کرنے کے لیے جو قانونی پل فراہم کیا تھا' وہ قانونی ضرورت کے ستونوں پر کھڑا تھا۔ جناب صدیقی نے تاریخی واقعات کوتر تیب ویتے ہوئے اپنی گفتگو جاری رکھی:

'' میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتا تا ہوں۔ ۱۹۵۳ء میں جب نمیز الدین کیس چلا' تو سندھ چیف کورٹ نے کورز جنزل کے اقدام کوغیر آئینی اور غیرقانونی قرار دے دیا جبکہ چیف جسٹس منیر نے میرٹ پر فیصلہ دینے کے بجائے کہا کہ سندھ چیف کورٹ نے جورٹ جاری کی ہے اس کا اُسے قانونی اختیار حاصل مہیں کیونکہ وہ آرٹیکل اے ۲۲۳ کے تحت جاری ہوئی ہے جس کی توثیق کورنر جنزل نے مہیں کی تھی'اس کیے میدلا کو مہیں ہوئی۔اب وہ فیصلہ تو آھیا' کیلن اس کے نتیج میں سیہوا کہ ۱۹۴۷ء سے ۱۹۵۷ء تک حتنے قانون ہے تھے وہ کالعدم قرار یائے۔ان میں کسی پر بھی کورنر جنزل کے وستخطامبیں ستھے۔ پھر یوسف بھیل کیس میں جسٹس منیر ہی کا فیصلہ ہے کہ جتنے توانین کالعدم ہو چکے میں اُن کی چھیلی تاریخوں سے منظوری وینا کورنر جنزل کے اختیار میں نہیں۔ یوں ایک ہولناک قانونی بحران پیدا ہو گیا اور حکومت نے اس خطرناک صورت حال کاحل تلاش کرنے کے لیے فیڈرل کورٹ کوریفرنس تمبر ایک جھیجا۔

"جب بیر یفرنس جسنس منیر کے پاس آیا، تو اس نے فیصلہ دیا کہنٹی اسمبلی ہے کی اور اس میں سارے تو اسمین پیش ہوں تھے۔اگر بیقوانین یاس ہوئے، تو لا کو ہوں تھے وکرنہ حتم ہو جائیں تھے۔ بیہ ہے نظر بیضرورت جوجسٹس منیر نے ر یفرنس تمبرا یک میں نکالا، تو بیہ فیصلہ اپنی جگہ بالکل درست تھا۔ اس کے بعد نتی اسمبلی بنی جس میں مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں طرف کے نمائندے آئے جنھوں نے کالعدم قوانین کی توثیق کی اور ۱۹۵۲ء کا دستورمنظور کیا تھا۔''

ماضی کے واقعات سے میہ بات واضح ہوتی جارہی تھی کہ اقتدار کے پجاریوں نے قانون اور آئمن ہر ہار بارشبخون مارے اور بار ہارخطرناک صورت حال پیدا ہوئی تھی۔اب میں شیر دل جسٹس سعید الزماں صدیقی ہے اس شبخون کا حال سننا جا بتنا تھا جو جنزل پرویز مشرف نے اکتوبر ۱۹۹۹ء میں ڈرامائی انداز میں مارا تھا۔ انھوں نے سلسلہ ہائے روز وشب کا

" ١٢٧ كتوبر ١٩٩٩ ، كوجنزل مشرف نے حكومت ير قبضه كيا" تو ١١٧ كتوبر كو جهارے كھر اسلام آباد آيا۔ چيف جسنس ہاؤس تو ابھی تہیں بناتھا' کیکن بٹلے تمبرا کیے جسٹس ہاؤس قرار دے دیا گیا تھا۔ وہ اپنی پوری پلٹن کے ساتھ آیا تھا۔اس نے تفصیل سے بتایا کہ میں سری انکا ہے آ رہا تھا' کہ نوازشریف نے ہمارا طیارہ ہائی جیک کرلیا۔ وہ ایک طویل کتھا سنا تا رہا۔ میں نے اس سے دو باتنیں کیں۔ پہلی مید کہ آپ عدالتوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں سے۔ دوسری مید کہ بی می او آئے گانہ کوئی بچے اس کے تخت حلف لے گا۔ اس نے مجھے دونوں بانوں کی صانت دی۔ جار مہینے تک وہ اس پر کار بند بھی ر ہا کیکن اس دوران پشاور ہائی کورٹ کا بچے ریٹائر ہو گیا۔ اُن کی جگہ میاں اجمل کو حلف لینا تھا۔ میرے یاس اٹارنی جنزل عزیز بنتی آیا اور یو حیما کہ میاں اجمل ہے کون ساحلف لینا ہے؟ میں نے کہا کہ آپ کا چیف آیا تھا اور مجھ ہے وعدہ کیا تھا کہ آئین کی کوئی خلاف ورزی تبین ہوگی۔ بیجھی کہا کہ نصرت بھٹو کیس کے فیصلے میں لکھاہے کہ آئین ملک کا سپریم أردودُانجسٹ 19 📗 جوري 2015ء

'' پھر نومبر کے مہینے میں جنزل صاحب نے ایک آ رڈیٹس نکالا۔ اس میں لکھا تھا کہ آئندہ ہائی کورٹ اور سپر یم کورٹ میں جو بھی جھوں کی تقرری ہو گی' ان ہے وہی حلف لیا جائے گا جو آئین میں درج ہے۔ اس ہے معلوم ہوا کہ وہ عدالتوں ہے کسی قسم کا تصادم نہیں جا ہتا تھا' کسین ۲۵رجنوری ۲۰۰۰ء کو بی سی او جاری ہو گیا۔۲۳ رجنوری کو مشرف کے یرسپل سیکرٹری کا مجھے پیغام آیا کہ جنزل صاحب آپ سے ملنا جاہتے ہیں' تھوڑی در کے لیے پرائم منسٹر ہاؤس آ جا ہیں۔ خیر میں وہاں چلا گیا۔ وہ اپنی جنزل کی آؤٹ فٹ میں تھا اور نہیں باہر سے ہے آ رہا تھا۔ اس نے جیٹیتے ہی کہا کہ صدیقی صاحب! ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کل نی می او جاری کر دیا جائے گا اور تمام بج صاحبان کو نیا حلف دیں تھے۔ ہیں نے تہیا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ عدالتی امور میں مداخلت تہیں کریں تھے۔ کہنے لکے بیٹھیک ہے کہ میں نے مشمنٹ کی تھی اور میں اب بھی آپ سے اتفاق کرتا ہوں جیل مجھے بتایا گیا ہے کہ ہم اس کے بغیر حکومت نہیں چلاسلیں گے۔

میں نے کہا،آپ ان کی بات س لیس یا جو مجھ سے وعدہ کیا تھا اس پر کار بندر ہیں۔ کہنے کیے،احیما جن صاحب نے مجھے میں مشورہ دیا ہے میں ان کو بلالیتا ہوں آپ ان سے بات کرلیں۔ میں نے کہا کہ جب آپ میرے کھر آئے تھے، تو صرف آپ سے میری بات ہوئی تھی اور کوئی تیسرا آ دمی ہیں تھا، بیبال تک کہ آپ نے اپنے سیکرٹری کو بھی نکال دیا تھا۔ اب میں تیسرے آ دمی ہے کیا بات کروں؟ جب انھوں نے اصرار کیا' تو میں نے کہا کہ انھیں بلالیں۔ وہ شریف الدین پیرزاد و تھے جو وہیں جیٹھے تھے۔ وہ اورعزیز بلتی دونوں آ تھئے۔ دراصل اسکلے دن یعنی ۲۶رجنوری کومیرے پاس ظفرعلی شاہ کا لیس لگا ہوا تھا جس کے لیے میں نے ۱۲ جموں کا بیج بنایا تھا۔ ان کو بیشبہ تھا کہ میں نصرت بھٹو کے فیصلے کو اوور رول کرنے والا ہوں۔ انھوں نے کہا کہ ہم آپ کوکل حلف ویں سے۔ میں نے کہا میں حلف میں لے رہا کیونکہ میں پہلے ہی ا نکار کر چکا ہوں۔ خیر انھوں نے بہت کوشش کی اور خاصی کر ما کرمی بھی ہوئی۔

میں نے کہا آپ کا بھی وہی حشر ہو گا جو ابوب خیان کا ہوا تھا۔ آپ کے لیے وعدہ خلاقی مناسب مہیں۔ میں نے واللح كيامين كى قيمت پرحلف مبين اول گا-اس پر براي تحي بھي ہوئي۔ مين اٹھ كے چلا آيا، تو عزيز منتي ميرے يہي يہي آیا۔ میں نے کہا، کتنے بے وقوف آ دمی ہو! کہنے لگا ، یہ تو تھیک ہے مکر میں کیا کروں، یہ جو پچھ ہوا ہے ، شریف الدین پیرزادہ نے کیا ہے۔ بول میں وہاں ہے کھر آ گیا' تب مغرب کا دفت ہو چکا تھا۔ رات 9 بج مجھے جی اپنچ کیوں سے فون آیا کہ دو تمین جرنیل آپ سے ضروری بات چیت کرنا جا ہتے ہیں۔ میں نے کہا ،آجا میں۔کوئی ساڑھے نو بجے کے قریب جنزل معین الدین حیدر،احسان الحق اور جنزل محمود آئے۔ان کے ساتھ دو تین آ دمی اور بھی تھے۔ وہ تو اٹھ کے باہر چلے کئے اور یہ تینوں میرے باس بیٹھ گئے۔ ہیں نے کہا، جی کیسے آئے ہیں؟ کہنے لگے، ہم آپ کے لیے چیف صاحب کا یغام لائے ہیں کہ کل مبح چیف جسٹس کا حلف آپ لیں۔ ہیں نے کہا ، ہیں تو آپ کے چیف کو وزیراعظم ہاؤس ہی ہیں ا نکار کر آیا ہوں۔خیروہ ادھراُدھرکی یا تیں کرنے لگے۔ جنز لمحمود بہت جوشیلا تھا' وہ تحکمیانہ پہجرو بے لگا۔

جسنس صدیقی صاحب نہایت اہم راز افتا کر رہے تھے اور میں نصرت بھٹو کیس کے بارے میں سوچ رہا تھا جس کا فیصلہ چیف جسٹس انوارائحق نے سنایا تھااور میں عدالت کے اندرموجود تھا۔انھوں نے جنزل ضیاءائحق کی حکومت کوسند جواز عطا أردو دُانجَسْ 20 📗 جنوري 2015ء

### جسٹس محدمنیرنے ۱۹۴۷ء ہے ۱۹۵۴ء تک حکومت پاکستان کے بنائے بھی قانون کالعدم کر دیے تھے

کرنے کے علاوہ اسے دستور کے اندر ترمیم کاحق بھی دیا تھا۔ حالانکہ عاصمہ جیلائی کیس میں عدلات عظمیٰ نے متفقہ فیصلہ دیا تھا کہ آئین سپریم ہے اورائے تحلیل المعطل کرنے والا شخص غاصب ہے۔ میں نے سابق چیف جسٹس ہے دریافت کیا کہ چیف جسٹس انوارالحق نے ماصلی کے قیصلوں ہے انحراف کیوں کیا تھا۔ انھوں نے جواب میں ایک چیتم کشاواقعہ سایا: '' بیوقصہ مجھےخودشریف الدین پیرزاد و نے سنایا جواس وفت غالبًا وزیرِ قانون تھے۔نصرت بھٹوکیس میں فیصلہ محفوظ تحرفے کے بعد کسی دعوت میں چیف جسٹس انوارائحق ان سے ملے۔ میں ان دنوں شاہراہ فیصل پر رہتا تھا اور شریف الدین پیرزادہ سے میری بہت دوئی تھی۔ وہ ایک رات دو بجے میرے پاس آئے۔ میرے گھر کے عقب میں البیسی تھی جس کولائبر مری بنارکھا تھا۔ میں ان کو وہاں لے گیا۔اٹھوں نے یو جھا کہ جسٹس انوارائن کا جو فیصلہ آیا ہے' کیا آپ نے و یکھا ہے؟ میں نے کہا ،ہاں اس نے انھیں دستور میں ترمیم کا بھی اختیار دے دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں ۔ یہ کیسے ہوا؟ پھر اس نے بتایا کہ جب میں جسٹس صاحب سے ملائو انھوں نے انکشاف کیا کہ میں کل یا برسوں فیصلہ جاری کر دول گا۔ اس پر ہیں نے کہا، وہ تطعی تاریخ بنا دیں جب آپ فیصلہ سنانے والے ہیں۔ انھوں نے دریافت کیا، آپ وہ تاریخ کیوں ا یو جھ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہم ای روز ایک تقریب کریں گے۔ چیف جسٹس نے یو چھا، یہ تقریب کس لیے ہو گی؟ میں نے جواب دیا کہ جسٹس لیعقوب علی کو ہٹا کرہم نے آپ کو چیف جسٹس بنایا تھا۔ جسٹس لیعقوب علی کومسٹر بھٹو نے چھٹی ترمیم کے ذریعے چیف جسٹس بنایا تھا اور ضیا واکن نے اس ترمیم کوشتم کر کے آپ کو چیف جسٹس بنایا ہے جبکہ آپ اصل آئین کے مطابق چیف جسٹس مہیں بن سکتے تھے۔ اگر آپ فوجی حکمران کو آئین کے اندر ترمیم کا اختیار مہیں ویتے ' تو چھٹی ترمیم بحال کر دی جائے کی اور ایک نئے چیف جسٹس حلف اٹھا لیس گے۔ میری بات سننے کے بعد اٹھوں نے ا ہے تحریر شدہ قیصلے میں اضافہ کرتے ہوئے جنزل ضیاءالحق کو آئین میں ترمیم کاا ختیار دیا تھا۔''

"میں نے کہا، میں نے قیصلہ نہایت سوچ سمجھ کے کیا ہے۔ بدکونی رات گیارہ بجے تک مجھ سے بحث مباحثہ کرتے ر ہے۔ پھر جاتے وقت کہد گئے کہ آپ مزید سوچ کیں میج ۲ بجے ہمارا آ دمی آئے گا اور آپ کا آخری جواب معلوم کرے گا۔ٹھیک ۲ بجے میرے باس ایم آئی کا ایک میجرآ یا اور ہو چھا کہ سرا آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میرا فیصلہ وہی ہے جو میں آپ کے چیف صاحب کو بتا چکا ہوں۔اس نے برملا کہا کہ جی اپنج کیو کی طرف سے دوسرا پیغام آپ کے کیے ہی ہے کہ گیارہ بجے تک کھرے ہا ہر ہیں جا میں سے۔ان کوشبہ تھا کہ اگر میں باہر چلا گیا،تو مبادا کوئی اور بج بھی حلف لیتے ہے انکار کر دے۔ چھے بچے تو پہلے ہی ہاہر ہو گئے تھے اور سندرہ کے سارے بچوں نے حلف لینے ہے انکار کر دیا تھا۔میرا تصادم کا کوئی اراد ونہیں تھا۔انھوں نے میرے گھرے جاروں طرف پولیس اور فوج تعینات کر دی کہ کوئی تحص ا ہاہر جانہ سکے۔۱۲ ابجے کے قریب اٹھوں نے مجھے نیلی فون کیا کہ حلف برداری ہوگئی ہے اور اب آپ کھرے ہاہر جا سکتے بیں۔اس کے بعد میڈیا کے اوگ آگئے اور بہت ہنگامہ رہا۔"

میں نے دل ہی دل میں اُن کی عزیمیت کوسلام کیا کہ وہ پہلے بہادراور بااصول چیف جسٹس ہیں جنھوں نے بی سی او أردودُانجِنٹ 21 📗 جوري 2015ء

جائے کی پیالی سے بھاپ اُٹھ رہی تھی اور اس کی خوشبو دعوت نوش دے رہی تھی۔ دو جار گرم گرم چسکیال لیس ، توجستس صاحب کی باتوں کا اطف دو آتھ۔ ہو گیا۔ وہ اینی حکایت جانفزا سارے تھے:

'' چیف جسٹس سجاد علی شاہ پہلے سندھ ہائی کورٹ میں چیف جسٹس تھے۔ ان کے بعد میں چیف جسٹس بنا تھا۔ شاہ صاحب کے ذہن میں بیات بیٹھ کئی کہ انھیں سپریم کورٹ جبجوانے میں میرا ہاتھ ہے۔ وہ سندھ بانی کورٹ ہی ہے ریٹائر ہونا عاہتے تنے۔میرے چونکہ وزیرِ قانون شریف الدین ہیرزادہ ہے تعلقات تنے اس کیے جادعلی شاہ مجھتا تھا کہ بیسب میرا کیا دھرا ہے صالاتکہ ہیہ بات بالکل مبیل تھی۔ معاملہ بڑاسادہ تھا۔ انھوں نے عدالتی معاملات میں کڑ بڑ کی تھی اور وہ زرداری کے قریب تصاورانھوں نے زرداری کوایک لیس ہیں ضانت بھی دی تھی۔ میں نے جب وہاں چیف جسٹس کا حلف لیا، تو مجھے الی تصویریں ملیں جن ہے لگتا تھا کہ ان کے زرداری صاحب سے خاندائی تعلقات ہیں۔ اس کے بعد آغا رفیق کا معاملہ سامنے آیا۔ وہ زرداری کا ہم جماعت تھا۔ بےنظیر نے اسے ۴۴ ججوں کونظرانداز کر کے سپریم سیٹ دی تھی۔اس برسجادعلی شاہ نے موقف اختیار کیا کہ ایسائیس ہوسکتا۔ اس برزرداری نے برسی بدلمیزی کا مظاہرہ کیا اور اے کہا کہ "سالے تم کیے بیج بن کئے تھے ہم جی تو جوٹیئر تھے۔'' سجادعلی شاہ چو تھے تمبر پر تھا جب وہ چیف جسٹس بنایا گیا تھا۔ان کی فائل پر بےنظیر نے پہلکھا تھا کہ" و داہمی جوان ہے اور اجمل میاں انتظار کرسکتا ہے۔'' اور دوسری بات سیکھی کہ وہ بہت مددگار ہے۔

''اس کے نورا بعد صوبہ سرحد میں گورنر راج نافذ ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی عدالت عظمیٰ میں رہ وائز ہوئی جسے صرف سب سے سینئر بھے ہی من سکتے تھے۔ ہم سات جموں کا بھٹے تھا۔ سجاد علی شاد مجھے تو بھٹے ہے نکال سیس سکتے تھے کہ میں کنفرم بھج تھا۔ اس نے دو جونیئر بھج نکالے اور اڈہاک پر دو بھج لے آئے۔ دو تین بھج پنجاب کے تھے جن کے تعلقات ان کے ساتھ بہت اچھے تھے۔اگرآ پ وہ فیصلہ پڑھیں ،تو محسوں کریں سے کنفرم ججوں کا فیصلہ اور ہے اور اڈ ہاک ججر کا پچھاور۔ اٹھوں نے یا بچ کنفرم جوں کا فیصلہ نظر انداز کر دیا اور اؤ ہاک جوں کا فیصلہ درست قرار دے دیا۔ ہم چونک یا کچ بنج تنے، تو ہمیں کا وُنٹر کرنے کے لیے ان کو بھی یا بچ ججر کا بیج بنانا پڑا' چنانچہ اٹھوں نے دواڈ ہاک پر لیے اور تین پنجاب کے بچ ان کے ساتھ منے یوں کل یا کی جوں کا بچ بنا دیا۔ پھراس کے عوض بے نظیر نے انھیں مرسیڈیز گاڑی دی۔ ہم نے تو اس وقت والیس کر دی کہ جوں کے لیے جو ۵۰۰ ایا ۱۹۰۰ اس سی گاڑی ہے وہی تھیک ہے۔ سجاد علی شاہ نے ایک کام اور غلط کیا کہ بھی قل کورٹ میٹنگ مبیں بلائی ۔فل کورٹ میں تمام بھج ہوتے ہیں جو سال بھر کا پروکرام بناتے ہیں۔ وہ۱۹۹۴ء میں چیف جسٹس ہے الیکن ۱۹۹۴ء سے لے کر ۱۹۹۱ء تک انھوں نے بھی قل کورٹ میٹنگ نبیس باائی۔اس نے ایک کام اورکیا که جتنے سینسر جج تنظان میں ہے کسی کو کوئٹہ کسی کو کراچی اور کسی کو کہیں اور جیسے دیا اور مجھے بیٹاور جیسے دیا۔ تین جج کوئٹہ' تمین کراچی اور دو پشاور میں ۔ پنجاب سے جو یا چکی بچے ہیا اے تنظے وہ ان کے ساتھ اسلام آباد مبیٹھے رہتے تھے۔

'' پھر میہ ہوا کہ کوئٹہ کے تمین جج ان کے خلاف ہو گئے۔ 1997ء میں الجہادٹرسٹ کی رٹ پر چیف جسٹس کی تقرری کے حوالے ہے جو ججر کا فیصلہ آیا تھا وہ سجادعلی شاہ نے دیا تھا۔اس میں انھوں نے لکھا کے سینئرموسٹ جج ہی چیف جسٹس بن

أردو دُانجَيْت 22 📗 جنوري 2015ء

### شریف الدین پیرزادہ نے جنزل پرویز مشرف کومشورہ دیا تھا کہ جموں سے بی تی اوپیہ حلف لیا جائے

سکتا ہے۔ سجاد علی شاہ نے اس میں میں جھی لکھا کہ اس فیصلے کا مجھ پر اطلاق تہیں ہوگا کیونکہ پہلے ہی اس کے تقرر کے خلاف بیثاور میں ایک رٹ دائر بھی کہ وہ سب سے سینئر بجے مہیں تھے۔ کوئے میں لوگ درخواست پر درخواست وے رہے تھے کہ اس قیصلے پر ممل کیا جائے۔ کوئے میں مواد ناکلیل الرحمن، ارشادحسن خان اورجسنس ناصر اسلم زابدسپریم کورٹ کے بیج پر تھے۔اس کے بعد پشاور میں میرے پاس صاحبزادہ سعید نے رہ دائر کی اوراس میں براہ راست بیالزام لگایا کہ ججو کیس سے مطابق سجادعلی شاہ کی تقرری درست جہیں۔ہم نے نوٹس دیا 'میکن کوئی حکم صادر جبیں کیا کہ اجتلاشن میں ہے ہی کوئٹہ عدالت کا موجود تھا۔ جب نوٹس ہوا' تو انھوں نے سارے ججوں ہے کہا کہ انھیں میرے خلاف کیس سفنے کا کوئی حق سیس پہنچتا۔ سجادعلی شاہ نے کہا کہ آرٹیل ۳رہم ۱۸ کے تحت چیف جسٹس فیصلہ کرے گا کہ بیابس کون سنے گا۔ ہم نے کہا، بیفلط بات ہے کیونکہ عدالتی معاملے میں اگر کوئی ۱۸۴۴ کے تحت رٹ دائر کرے گا،تو کوئی بھی سنج جو وہاں موجود ہے مقدمہ سن سکتا ہے کیلین جب اس کا روسر فحس کرنے کے لیے جائے گا تو وہ چیف جسٹس کے پاس جائے گا پھروہ اپنا فیصلہ دے گا۔ میں نے پھر صاحبزادہ سعید کی فائل پر اپنا فیصلہ لکھا اور اے اپنے سینئز بھے میاں اجمل کو بیٹیج دیا کہ آپ اس لیس کا فیصلہ کریں۔ وہ چونکہ کراچی میں تھے اس کیے انھوں نے لکھا کہ میں فیصلہ ہیں کرنا جا ہتا۔ ان کے بعد سینئر بھے میں تفااور فائل دوبارہ پیثاور آ کئی۔ میں نے پھر حقنے سینئر بج تنے سب کواسلام آبادا تنہے ہونے کا نوٹس بھیجا۔ وہاں ہم دی جھر کا بچ بنا جس کی صدارت میں نے کی۔ آخر میں فیصلہ بیہ ہوا کہ دس ججو کا بیٹے سجادعلی شاہ کا کیس سننے گا۔ عابد منٹو بار کےصدر تنھے۔ انھوں نے مداخلت کی۔ ہم نے کہا کہ ہم نے جو آرڈر پاس کیا ہے اس کوعدالتی قوائین کے معیار پر دیکھ لوکہ پاس ہوسکتا ہے باسیس۔ دوسری بات مید کدروسٹر ہم نے فحس کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے دوسرے سینٹر بیج ہونے کی حیثیت سے جو یا بیج ججر تھے وواس ا زمانے میں نواز شریف کا کیس چلا رہے تھے۔ سجادعلی شاہ کا کیس میرے پاس لگا دیں جھوں کے ساتھے۔ میں نے فیصلہ دے ویا کہ سجاد علی شاہ کا چیف جسٹس آف یا کشان کا تقرر غلط ہے کیونکہ یہ ججر کیس کے مطابق مہیں ہے اس کیے ان کی تقرری کا بعدم قرار دی جانی ہے۔اس پر انھوں نے استعفٰ دے دیا۔ان کے بعدمیاں اجمل چیف جسٹس آف یا کستان بن تھئے۔ وہ سب سے سینئر تھے اور اسال تک چیف جسٹس رہے۔ان کی ریٹائزمنٹ کے بعد میں چیف جسٹس بنا۔''

ہم سانس رو کے داخلی نشکش کی ایک ہوشر یا داستان سنتے اور بیسو چتے رہے کہ ہماری عد لید نہایت خوفناک ہیجانی کیفیت سے کزرنی رہی ہے اور بیج صاحبان کے درمیان جاری سنکش نے بڑے بڑے سرائل پیدا کیے ہیں اور بہت منفی کردارادا کیا ہے۔ میں نے ہمت کر سے جسٹس صاحب سے بینوک دارسوال ہو جھ لیا کہ اس طرح کی افواہیں گردش کرتی ر ہیں کہ کو شنے میں سیریم کورٹ کے بیجے صاحبان نے سجاد علی شاہ کے خلاف جوعلم بغاوت بلند کیا' اس میں'' شریف بریف کیس' استعال ہوا تھا؟ اُنھوں نے دوٹوک لفظوں میں کہا:

'' پیمکواس ہے کدرفیق تارز سوٹ کیس لیے پھررہے تھے جس میں نوٹ بھرے ہوئے تھے۔ ایسا ہو ہی تہیں سکتا۔ اس میں ایک بچ کراچی کا تھا، ناصر اسلم زاہد۔اس کے بارے میں سوال ہی پیدائبیں ہوتا کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں۔مولانا أردودُ الجِنبُ 23 📗 جنوري 2015ء

FOR PAKISTAN

خلیل الرحمٰن مجھی صاف آ دی تھا۔ ایک ہی آ دمی رہ جاتا ہے،جسٹس ارشادحسن خان۔ وہ ان دونوں کی موجود کی میں ایسا کام ہیں کرسکتا تھااوراس کے تارڑ کے ساتھ تعلقات بھی بہت کشیدہ تھے۔''

اب ہم حساس علاقے میں داخل ہونے گئے تھے۔ میں نے یو چھا ،سپریم کورٹ پر حملے کے وقت آپ کہال تھے اور حمله آوروں سے کیسے محفوظ رہے؟ انھوں نے کسی لاگ لپیٹ کے بغیر کہنا شروع کیا:

'' تب میں بھی تھا اور بیانون لیک والول نے عدالت عظمیٰ برحملہ کیا تھا۔ ہوا بیا کہ سجاد علی شاہ روز روز وزیراعظم نواز شریف کو بلا رہاتھا۔ یارٹی کوشبہ تھا کہ وہ انھیں تو بین عدالت میں سزا دینے والا ہے۔ اس نے مختیار جو نیجو کو چیف الیکشن المشنر بھی مقرر کر دیا تھا۔ شاہ صاحب کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ عدالت میں آنے سے پہلے صدر لغاری صاحب سے ملنے جاتے تھے۔منصوبہ بیتھا کہ نواز شریف کوسزا دینے کے بعد اُن کا ریفرنس ای دن چیف الیکٹن کمشنر کو جیجے دیا جائے جو اُے نااہل قرار دے دے گا۔ اس کے ساتھ ہی حکومت برطرف ہو جائے گی۔ شاہ صاحب نے اپنے زمانے میں ایک اور شین منظی مید کی تھی کہ اٹھوں نے تیرھویں ترمیم یک طرفہ طور پر معطل کر دی جبکہ اعتزاز احسن نے لا ہور ہائی کورٹ میں جورٹ دائر کی تھی' اس میں چودہ جوں کا فیصلہ موجود ہے کہ آپ نسی بھی قانون کو معطل تبیس کر سکتے کہ عدالت کے یاس آئین کومعطل کرنے کا کوئی اختیار ہیں۔

شاہ صاحب نے تیرحویں ترمیم معطل کر کے بیر پیغام دیا تھا کہ حکومت قتم ہونے والی ہے چنانچے تون لیگ نے اس شرے محفوظ رہنے کے لیے عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا۔''

وافعلی حالات کی ایک انتہائی مکروہ تصویراً بھرر ہی تھی اور بیا حساس ہور ہاتھا کہ ماضی میں متخب حکومتوں کے خلاف کیا کیا سازشیں ہوئی رہیں اور صدر اور چیف جسٹس کی ملی بھگت ہے جمہوریت برحملوں کے کیے کیے منصوبے تیار ہوتے رے۔ پھر مجھے وہ دن یاد آئے جب ایوان صدر سازشوں کا کڑھ بن گیا تھا اور تمام سیاسی تخریب کار وہاں پناہ لیے ہوئے تھے۔ میں نے جسٹس صاحب سے اپنے تشنہ کام سوال پھر و ہرایا، کیا آپ نے تدور تدسیر یم کورٹ پر حملہ ہوتے ویکھا تفا؟ انصول نے صاف کوئی سے کام کیتے ہوئے جواب دیا:

'' میں سپریم کورٹ میں جج تھا' کسکن اسلام آباد میں جبیں تھا' اس لیے حملہ ہوتے شبیں دیکھا' تاہم مناظر کی ویڈ بواور تھوں شبوت موجود ہیں کہ حملہ آورنون لیگ کے آدمی شخصہ اس میں ٹی دی اینکر طارق عزیز بھی شامل تھا۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ شاہ صاحب کیس کو قانون کے مطابق چلانے کے بجائے میاں صاحب کوسزا دیتا جاہتے ہیں۔ان لوگوں نے سپریم کورٹ میں تو زیھوڑ بھی گی۔ ناصراسکم زاہد کی قیادت میں تبین جوں کا بیٹے بنایا کیلن جولوگ بھی پیش ہوئے وہ کواہی نہیں دے رہے تھے۔ وہ کیس خارج ہو گیا تھا۔ چیف جسٹس بننے سے پہلے ایک اپیل پر میں نے اس کیس کی ساعت کی۔ اپیل منظور ہوئی اور میرے سیریم کورٹ سے جلے جانے کے بعد اٹھیں چھے چھے مہینے کی سزا ہوئی۔''

جناب سعید الزمال صدیقی ماضی کے بڑے دلچیب اور عبرت آموز واقعات بیان کر رہے تھے اور تاریخ آیک نے اپس منظر کے ساتھ سامنے آربی تھی۔ میں نے اُن سوالات کی طرف رخ کیا جن کا تعلق ہمارے حال اور مستقبل سے ہے۔ اُن ے یو جیما کہ آپ کی نظر میں الیکٹن کمیشن کی موجودہ شکل شفاف انتخابات کی صانت دے سکتی ہے اور جواحتیاج کیا جاتا رہا

أردودُانَجْسِ 24 مع جوري 2015ء

### چیف جسٹس انوارالحق نے اپنا عہدہ سلامت رکھنے کی خاطر جنزل ضیاالحق کوآئین میں ترمیم کا اختیار دیا

ہے اس سے حالات بہتر ہونے کی توقع کی جاسکتی ہے؟ جسٹس صاحب نے قدرے محیاط الفیاظ میں جواب دیتے ہوئے کہا: " میں نے کئی دفعہ بیہ بات کہی ہے کہ اسٹریٹ یاور سے نیا الیکشن ہوسکتا ہے نہ الیکشن کمیشن محتم ہوسکتا ہے۔میرے نزد یک عدالتی میشن کی تشکیل سے زیادہ ضروری اس کے صدور و قیود اور قواعد وضوابط کا تعین ہے۔ مناسب ٹرمز آف ر یفرنس ہوں گئے تو ایک احیماطل نکل آئے گا۔ آپ کا ملک معانتی طور پر بُری حالت میں ہے۔ اس وقت آپ کے اوپر ١٧٠ ارب والرك قرض بين وه آپ كهال ساداكرين سي آت كاست نزع كى حالت بين ب-آب كے ياس بجل ہے نہ کیس تو آپ کا معاشی پہید کیسے چلے گا؟ میرے خیال میں ان معاملات کو انا کا مسئلہ بنانے کے بجائے وسیع النظري كامظا بروكرنا جاہے۔"

اس جواب برطیب اعجاز نے کہا کہ اس دھرنے کے دوران ایک تاثر بیابھی پیدا ہوا تھا کہ سپریم کورٹ اس معاسلے میں مصافحتی کردارادا کرنے کی تیاری کررہی تھی اور اس نے تمام بج صاحبان کو اسلام آباد طلب کر لیا تھا۔ آپ نے اس ایوری صورت حال کوکس طرح و یکھا تھا؟ جستس صاحب نے فوری جواب دیا:

"بيتاثر بالكل غلط تعا- ايك مرتبه ميرك ياس ائة روائي كاصحافي كاشف عباس آيا اوريبي سوال كيا تعا- يس في قطعیت کے ساتھ کہاتھا کہ سپریم کورٹ کے پاس مصالحت کرانے کا کوئی اختیار تہیں۔ وہ تو فیصلے صا در کرتی ہے۔' ''' مکراجی آپ نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس بڑی طاقت ہے۔''طیب اعجاز نے بات کوکریدتے ہوئے کہا۔ '' طاقت تو ہے اس کے باس۔ دیکھیے اس سے پہلے چیف جسٹس افتقار چودھری تھے۔ انھوں نے کیا کچھ مہیں کیا؟ انتظامی معاملات میں مداخلت کرنا شروع کر دی اور چینی کی قیمت ۴۵ رویے کلومقرر کر دی مجبکه بازار میں • سرویے کلو سب رہی تھی۔ دیاھیے آپ کی ایک حد ہے۔ جب آپ اس سے تجاوز کریں سے اور کسی دوسرے اداروں کے دائر و اختیار میں مداخلت کریں گے، تو کھرآپ کے احکامات کی کوئی حیثیت ہیں ہوگی۔"

'' مگر جناب! بية ناثر تو سيميل گيا تھا كه چھونه چھو ہونے والا ہے۔''

'' بیدزیادہ تر میڈیانے پھیلایا۔ میں نے اسی دن کی وی پر کہا تھا کہ یار! تم لوگوں نے بڑی بربادی کر دی ہے۔جس ون افتخار چودهری رینائر موا اور جیلانی آیا تو اس دن میڈیار بورٹرز نے کہا کہ ہمارا کاروبار شعب موگیا ہے۔افتخار چودهری ساعت کے دوران ریمارٹس دیتا تھا اور اس کا مقصدعوام ہے داد وصول کرنا تھا' حالا تکہ اُن کی قانونی لحاظ ہے سرے ہے کوئی حیثیت ہی تبیں تھی۔ قانونی طور پر بیضابطدا خلاق کی خلاف ورزی ہے جس میں بیاواضح طور پر لکھا ہے کہ آپ کوئی ایساریمارٹس نہ دیں جس ہے فریقین کو بیانداز ہ ہو جائے کہ کیا ہوئے جارہا ہے۔''

اس برمیں نے بینکتہ اُٹھایا کہ عدالتی نظام کے اندرخودا ختسانی کا نظام ناپیدیا بہت کمزور ہے کہ کسی جج کوضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے روکائیں جا سکتا۔اس پرجسٹس صاحب نے فوری اپنارڈمل ویتے ہوئے کہا:

"اختساب كا نظام قائم ہے۔ يہلے آرنكل ٢٠٩ كے تحت صرف صدر پاكستان كو بداختيار تھا كہ وہ سپريم كورث جوڈيشل

أردو دُانجَسِ 25 م

'' بیتو ایک رسمی ممل ہے۔ کیا کوئی واضلی نظام بھی موجود ہے جوایک بیج کواپنی صدود ہے آ گے جانے ہے روک سکے؟ "میں نے وضاحت جابی:

''سویلین کورٹس ججر کی خوداحتسافی تہیں ہوتی۔اس کی وجہ رہ ہے کہ اگر ایک دفعہ خوداحتسانی کا سلسلہ شروع ہو جائے ، تو پھر وہ کہیں بھی شیس رکے گا۔ آج کل سے عالم ہے کہ کوئی آ دمی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ بنج بنتج میں ہیں ملیا۔ جہارے اپنے قیصلے موجود ہیں کہ آپ کسی بچے کے ہارے میں تہیں کہدیکتے کہ میتعصب ہے۔ بدیات آپ اور کورٹ کے یج کے لیے تو کہہ سکتے ہیں' کیکن سپیرئیر کورٹ کے بج کے بارے میں نہیں کہہ سکتے۔ ضابطہ اخلاق میں سیاکھا ہے کہ اگر کوئی بچھمجھتا ہے کہ وہ کیس نہیں س سکتا،تو وہ خوداس کیس سے دستبردار ہو جاتا ہے اورانکھ دیتا ہے کہ میرے سامنے سے لیس ندنگایا جائے اور وہ لیس اس کے پاس مبیس لکتا۔"

میں نے ایک اہم سوال بیا تھایا کہ بھارت میں جوالیکش کمیشن ہے اس کے ارکان اور چیف الیکشن کمشنر عدلیہ سے سہیں لیے جاتے اور وہ نھیک کام کررہا ہے۔ ہمارے ہاں البکشن کمیشن جج صاحبان پرمشتمل ہوتا ہے۔ اُن کا مسئلہ بیہ ہے کدا تھیں کوئی انتظامی تجربہیں ہوتا جبکہ انتخابات بہت بڑی انتظامی ایلسرسائز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کیا آپ میشورہ ویں مے کدائیکٹن کمیٹن کی ہیئت بلسرتبدیل کردی جائے؟ جسٹس صاحب نے بےساختہ کہا:

'' یہ بالکل ضروری جبیں کہ اس میں تمام بچے صاحبان ہی ہول بلکہ اُن کی مداخلت کم ہوئی جا ہے۔ دوسری میر ہے کہ بچے صاحبان ۲۵ سال کی عمر میں ریٹائز ہوتے ہیں۔اس وقت • سسال کا ہوں۔ میراجب انھوں نے نام دیا' تو میں نے کہا کہ آپ کا د ماغ خراب ہے۔ میں اس عمر میں البکشن کمیشن کا کام نہیں کرسکتا۔ البکشن کی مانیٹرنگ کے لیے ایک سٹیزن کروپ بنا تھا' میں اس کا صدرتھا۔ میں نے اس البیشن میں' سندھ کے یا یج اور پنجاب کے تین انتخابی حلقوں کوخود ، مانیٹر کیا جو بہت مشکل کام تھا۔ بیا ہے بچ صاحبان کا کام ہیں جو • سال کی عمر سے تجاوز کر چکے ہوں۔ دوسری ہات سے کہ اس میں انتظامی کام بہت ہے جس میں عدلید کی ضرورت محسوں تہیں ہوتی۔''

'''مین الیکتن ٹر یبونگز میں ان کی ضرورت تو ہو گی '' میں نے معاملے کی تہ تک چینجنے کے لیے یو حصا۔ '' وہاں ضرورت ہوسکتی ہے'لیکن آپ جو ریٹرننگ آفیسرز عدایہ سے لیتے ہیں'ان کی بھی ضرورت نہیں۔ دیکھیں سے توانین بھٹو صاحب کے دور حکومت میں ہے تھے۔اس زمانے میں بیوروکریسی خاصی بدنام بھی۔ کی خاان نے تین سو ا فسرنکال دیے تھے۔ اس کے بعد بھٹو صاحب نے بھی ایک فہرست تیرہ سوآ دمیوں کی تیار کی تھی۔ ان کے خیال میں بیوروکرینس ایماندار تبین تنصاور عدلیه کااداره بی باقی ره گیا نصابه اس کی بھی مٹی پلید ہوگئی ہے۔''

میں نے یو جیما، کیا اِن حالات میں کوئی مخص چیف البکشن کمشنر بنتا پیند کرے گا؟ اُنھوں نے بے اطمینانی کا اظہار

أردو دُانجُسِ 26 📗 جنوري 2015ء

# جسٹس سجادعلی شاہ نے عدالتی معاملات میں گڑ بڑ کی تھی اور ان کے آصف علی زر داری سے تعلقات تھے

'' مین جج صاحبان انکار کر چکے ہیں۔ مجھ سے کی وی والوں نے بوجھا' تو میں نے انکار کر دیا کہ بدمبرے بس کی بات تہیں۔ آپ کے پاس بیوروکر کی میں بھی بہت اچھے افسر ہیں۔ دستور میں ترمیم سیجیے جو آسانی ہے ہو جائے گی کیونکہ تمام سیاسی جماعتیں الیکٹن کمیشن کی جیئت ترکیبی میں تبدیلی حیاہتی ہیں۔''

طیب اعجاز نے کہا کہ افتخار چودھری صاحب کی بحالی مہم میں عوام نے بھر پور حصد لیا تھا' آپ اے کس زاویے ہے و یکھتے ہیں؟ انھول نے منتے ہوئے جواب دیا:

'' وہ عوام ہی کے بچ بن کے رو گئے' سیریم کورٹ کے بچ سیس تھے۔ وہ کراچی آئے تو میری اُن سے بات ہوئی تھی۔ میں نے اُن سے کہا تھا کہتم نے سیریم کورٹ کا وقار کم کر دیا ہے اور کوئی بڑا کا مہیں کیا۔ انھیں یہ بھی احساس دلایا کہ آزاد عدلید کا مطلب میہیں کہ ہرمعالمے میں دھل دینے لگے۔سول کورٹ میں جائے دیکھو کہ وہ اتنے ہی کریٹ ہیں اور حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ میں نے کہا، جب تک سول کورٹس کا نظام درست تبیس ہوتا جہاں روزانہ ہزاروں افراد کا آنا جانا ہوتا ہے' اس وقت تک خود مختار عدلیہ کا خواب شرمند و تعبیر ہمیں ہوگا۔''

طیب اعجاز نے سوال کیا کہ ماتحت عدالتوں میں اوگوں کو انصاف تبییں مل رہا' ان کے حالات کس طرح بہتر بنائے جا سکتے ہیں؟ جسٹس صاحب نے برے حل سے جواب دیا:

''اس کا بہت آ سان طریقہ ہے۔سب سے بیرقابل غور بات سے کہ جب پاکستان بنا' اس وقت کراچی کی آبادی جار لا کھھی اور اس وقت دو کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ آپ نے کیا اس تناسب سے عدلیہ میں توسیع کی ہے؟ بجٹ میں عدلیہ سب سے آخری تربیج ہے۔ کوئی بھی منصوبہ ساز عدایہ پر پیسہ خرج کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ ایک ولیل کوسول بج بنانے کی کوشش کرتے ہیں جس کی ماہانہ آمدتی یا چی جھے لا کھرو ہے ہے وہ بھی موجودہ شخواہ پر مبیں آئے گا۔ آپ نے ہاتی کورٹ اور سپر بیم کورٹ کے ججول کی شخوا ہیں بڑھا کے کہاں تک پہنچا دی ہیں۔سات آٹھ لاکھ روپے سپر بیم کورٹ کے جج کی شخواہ ہے جبکہ یا چھے لا کھ روپے ہائی کورٹ کا بج وصول کرتا ہے۔ضرورت اس امر کی ہے کہ سول بج کؤ جو سب سے زیادہ کام کرتا ہے اسے ماہانہ تین لا کھ جار لا کھرو ہے شخواہ دی جائے اور ان کی تعداد آبادی کے لجاظ سے بڑھائی جائے۔آپ سٹی کورٹ جائے دیاہیں کہ ایک بنج کے پاس پہم، مہم کیس لگے ہوتے ہیں جن کی ساعت ناممکن اور نا قابل ممل ہے۔ پھر آپ نے عدلیہ کوا گیزیکٹو سے علیحدہ کر دیا ہے اور سول جج کو مجسٹریٹ بنا دیا ہے۔ اب وہ سول جج رہے گا یا مجسٹریٹ۔ آپ امریکہ میں جا کے دیکھیں کہ جہاں ویں بارہ ہزار کی آبادی ہے وہاں ان کے لیے تین عدالتیں ہیں اگریمنل کورٹ، سول کورٹ اور اپیلٹ کورٹ ۔ وہاں جیوری کاسستم بھی نا کام ہوتا جار ہا ہے اور عدلیہ پر اعتماد میں اضافہ ہور ہاہے۔'' "" آپ کے خیال میں عدلیہ کی زبوں حالی کی ذہبے دار حکومت ہے؟" طیب اعجاز نے پوچھا۔ " حکومت سو فیصد ذہبے دار ہے۔ زہریں عدالت میں برانے ٹائپ رائٹر پر بیٹھا ایک محص ٹائپ کررہا ہوتا ہے۔ کیا

أردودًا تجسط 27 📗 جوري 2015ء

آج دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے؟ دنیا کمپیوٹرائز ؤ ہوگئی ہے۔ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں کمپیوٹر ہے مگر مانخت عدالتوں

اس پر طیب اعجاز نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں ایک سول کورٹ میں گیا،تو ریڈر بھا گا بھا گا میرے پیھیے آیا اور کہنے لگا کہ سرآپ نے شرث بہت انھی پہن رکھی ہے۔ بج صاحب پوچھ رہے ہیں کہ بیکہاں سے لی ہے۔ میں نے کہا، یار مجھے تو یادسیں کہاں ہے لی ہے، بازار بی سے لی ہوگی۔

جسٹس صاحب نے واقعہ سننے کے بعد بڑے و کھ تھرے کہج میں کہا:

"بہت بری حالت ہے ان کی۔ ان کے یاس فر تیچر ہے نہ بیضنے کی جگہ۔ ٹرانسپورٹ ہے نہ بنیادی سہولتیں۔ جب ، جام صادق سندھ کا وزیرانگی تھا' تب میں دوسال دہاں کا چیف جسٹس رہا۔ پیریگاڑا کے کہنے پر سیمیرے یاس آیا کہ آپ ۔ پلیجو میں دوعدالتیں بنا دیں۔ میں نے کہا کہ پہلے آ ہے سول جوں کی رہائش کا بندوبست کریں اور اُن کے اشاف کا' تب میرے باس آئیں۔اس پر پیرصاحب مجھ سے ناراض ہو گئے۔ میں نے سندھ میں قریباً دس بارہ عدالتیں بنوائیں اور علی الاعلان کہا کہ جب تک بچ کی رہائش اور عدالت کی عمارت کا بندوبست مہیں ہوگا تب تک میں نسی سول بچ کا تقررمہیں كرول كا-اس كى وجه سيطى كدسنده كا دوره كرتے ہوئے مجھے پية چلا كه بچے سياى يارتى والوں كو كہتے تھے كہ جميس عدالت تک جھوڑ آئیں۔ وہ تا نکے پر عدالت جاتے تھے۔ میں جام صادق علی کوسلام کرتا ہوں کہ اس نے مجھے کھلی اجازت دی تھی کہ جس جگہ آ پ جا ہیں' عدالت بنوا سکتے ہیں۔انھوں نے تمام بنیادی سہولتیں فراہم کی تعیں۔''

"ولیکن اعوام کوتو میمعلوم تبیس که عداید کے لیے کتنے وسائل درکار ہوتے ہیں۔ آگاہی دینے کی ذمے داری آپ پر عائد ہوتی ہے۔' طیب اعجاز نے محکم کہج میں کہا۔

" مجھے ریٹائر ہوئے بارہ سال ہو چکے ہیں۔ بیادارہ جس میں ہم بیٹے ہیں اس کا نام ہے۔ Karachi Centre For Dispute Resolution \_ بیام نے ورالڈ بینک کے تعاون سے بنایا ہے۔ ۲۰۰۷ء میں مجھے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ اس ادارے کے لیے کام کریں۔ میں بہال بلامعادضہ کام کر رہا ہوں۔ ہم نے ۵۰۰ جول اور موہم بیوروکریٹس کومصالحت کار (Mediater) کی تربیت دی ہے۔ اس طرح اے بی اور دوسرے کی اہم اداروں کوہم نے ٹریننگ دی ہے۔ اب میں نے سندھ اور پنجاب حکومت کو خطوط لکھے ہیں کہ بولیس والول کو بھی مصالحت کاری (Mediation) کی تربیت دلائی جائے۔میال نوازشریف نے ابھی جو میٹی بنائی ہے اس پر میں نے بڑا سخت خطالکھا کہ ہے آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ مصالحت کاری (Mediation) اور ثالثی (Arbitration) کو الگ الگ کریں۔ میں تو خور خالثی ( Arbitration ) کرتا ہوں اور بیرون مما لک جا کرکیس کرتا ہوں اور ایک ایک کیس میں میری فیس ای لا کھروپے ہوتی ہے جوصرف ملٹی پیشنل ممینی کے لوگ دے سکتے ہیں۔ ٹانٹی کے مقدمات میں یہاں نہیں سنتا اان کے لیے دبئ یا سنگا پور جاتا ہوں۔ ٢٠٠٥ میں اسلام آباد میں ایک بین الاقوامی کانفرنس ہوئی جس میں ورلڈ بینک نے کہا کہ آپ ایک مصالحت کاری (Mediation) کاسٹٹر کھولیں۔سوال بیدا ہوا کہ بیسٹٹر کون چلائے گا کیونکہ ہماری قبیس فقط یا بچ سات ہزار رویے ہے اس سے تو دفتر کا خرجہ بی بورانہیں ہوتا' چنانچہ تمام ملی نیشناز کو میں نے تاحیات ممبر بنایااور ان سے لائف ممبرشپ کے تمین تمین أردو دُانجَسْ 28 📗 جنوري 2015ء

جب جسٹس سجاد علی شاہ نے زرداری کا حکم نہ مانا ہتو وہ بولے 'نمالے ہتم کیسے بچے بن سکتے ہتم بھی توجونئیر ہتھے''

الا کھروپے کیے اور اُن کی ہم نے سرمانیکاری کی ہے۔اس سے جوآمدنی آتی ہے ہم اُس سے ہم اساف کو شخواہ دیتے ہیں۔ "میں نے میاں صاحب ہے کہا کہ مصالحت کاری (Mediation)اور ٹالٹی (Arbitration) کا آپس میں کوئی تعلق تہیں۔مصالحت کار (Mediator) کا کام صلح کرانا اور فیصلہ لکھ کے میرے پاس جینج دینا ہے اور میں اے عدالت میں رجسٹر کرا دیتا ہوں۔اس میں پندرہ ہے۔ولہ دن لکتے ہیں' مکر تناز عات حل ہوتے جاتے ہیں۔''

ہم اس ادارے کی کارکردگی سے بہت متاثر ہوئے اورجسٹس صاحب کی ہمت کو داد دی کدوہ پیراندسالی میں بھی ر رضا کارانہ طور پر ایک مشنری جذبے سے کام کر رہے ہیں اور تربیت کے ذریعے مصالحت کاری کوفروغ دے رہے ہیں۔ روال موضوع سے ہٹ کر میں نے تو می اہمیت کا ایک سوال اُٹھایا کہ موجودہ انتخابی نظام کے اندر وہ اُمیدوار بھی کا میاب موجاتا ہے جواپنے حلقے میں ۲۰ فیصد ہے بھی کم دوٹ لیتا ہے۔ کیا مناسب نمائندگی کا نظام بہتر نہیں رہے گا؟ جسٹس صاحب نے فی البدیہ جواب دیا:

'' آسٹریلیا میں • • افیصد و دننگ ہونی ہے اور جو آ دمی ووٹ نہ ڈالے ،اسے سزاملتی ہے مختلف مما لک میں الگ الگ انظام ہیں۔آپ اپنے ہاں ووئنگ کا نظام دیکھیں۔ کس کے پاس اتناوفت ہے کہ سارا دن قطار میں کھڑا رہے؟ امریکہ میں ووٹ پندرہ پندرہ اور میں میں دن ڈالے جاتے ہیں جس کو جب فرصت ملتی ہے وہ جا کر اپنا ووٹ مشین میں ڈال آتا ہے۔ ہمارا موجودہ نظام چلنے والاسبیں' کیونکہ وہ لوگ جو ووٹ سبیں ۋالتے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ میرے خیال میں مناسب نمائندگی ہے بہتری آسکتی ہے۔''

تصیراحم سلیمی صاحب نے نشان دہی کی کہ بلوچستان کے وزیراعلیٰ ڈاکٹر عبدالما لک بلوچ نے تو ڈھائی فیصد ہے جھی کم ووٹ لیے تھے۔جسٹس صدیقی صاحب نے اپنے تفتلو جاری رکھتے ہوئے کہا:'' ہمارے ہاں ووٹنگ سسٹم ایک عیاشی ہے۔غریب آ دمی کا اس میں کوئی حصہ نظر مبیں آتا۔''

ان کے اس جواب سے سیسوال پیدا ہوا کہ عام آ دمی کو انتخابات کا بیج معنوں میں حصد دار بنانے کے لیے سیاس جماعتوں کے اندر کس نوع کی اصلاحات درکار ہیں۔جسنس صاحب نے اُلٹا ہم ہے سوال کر ڈ الا۔

'' مجھےاس ملک میں کوئی ایک یارتی ایسی بتا تمیں جو چھے معنوں میں سیاسی یارتی ہو۔اکر آپ نواز شریف کو نکال دیں ، تومسلم لیگ (ن) حتم ،اگر بھٹوصا حب کو نکال دیں ،تو پہیلزیارتی حتم ،اگر آپ ولی خان ہاؤس کی فیملی کو نکال دیں' تو اے این بی حتم ، یعنی بیسب پارٹیال مورتی ہیں۔سب سے پہلے بیاہے اندرانتخابات کا نظام قائم کریں۔ان کے اندر ہر سطح پر انتخابات ہونے جاہئیں۔آپ کیا سیحقے ہیں کہ برطانیہ کے اندرایک دوروز میں انقلاب آگیا تھا؟ میکنا کارٹا کی منظوری کے بعد پارلیمنٹ کے اسپیکرز کی گردنیں اُڑائی گئیں۔قوموں کی زندگی میں پیاس ساٹھ سال کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ فرانس کے اندر اٹھار ہویں صدی میں انقلاب آیا' تو اب کہیں جا کے وہاں ایک متحکم حکومت قائم ہوئی ہے۔''

میں نے ایک بڑے نازک معاملے کوموضوع تفتگو بناتے ہوئے دریافت کیا کہ آپ کے میاں صاحب کے ساتھ

أردودُانجَسْ 29 📗 جوري2015ء

تعلقات بڑے ایجھے ہوا کرتے تھے اب کیا صورت حال ہے؟ انھوں نے قدرے دکیر آواز میں بیان حقیقت شروع کیا:

"تعلقات اس حد تک الاجھے تھے کہ انھوں نے مجھے صدر مملکت کے لیے نامزد کیا تھا۔ دراصل ہوا یہ کہ ۲۰۰۸ء کے انتخابات کے دوران مجھے چودھری شار کا ٹیلی فون آیا کہ سرا ہم آپ کو نامزد کرنا چاہتے ہیں صدر کے امیدوار کے طور پر۔
میں نے کہا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ میں کسی سیاس جماعت میں شامل نہیں ہوں گا جس میں آپ کی جماعت بھی شامل ہے۔
اگر آپ اس پر تیار ہیں تو چھر بات کی جاسمتی ہے۔ میری شرط سے میاں صاحب نے اتفاق کیا کیکن عملی طور پر بے عقل اور بے مملی کا جبوت دیا۔ وہ چاہتے تو میں بردی آسانی سے نتخب ہوسکتا تھا۔"

مجھے قدرے حیرت ہوئی اور میں نے پوچھا کہ آپ *س طرح صدارتی انت*قابات میں کامیاب ہو سکتے تھے؟ جواب بن جسٹس صاحب نے خوش بیانی کاایک رنگ جماتے ہوئے کیا:

میں جسٹس صاحب نے خوش بیانی کا ایک رنگ جماتے ہوئے کہا:

'' میں اس وقت چودھری شجاعت سے ملاجس کے پاس ۸۸شتیں تھیں۔ اس نے کہا ،صدیقی صاحب! آپ کا نام نواز شریف صاحب نے دیا ہے، تو اُن کو مجھ سے ملنا چاہے۔ وواگراپنی اناکی وجہ سے میرے پاس نہیں آنا چاہے۔ تو وہ مجھے نبلی نون کر کھتے ہیں۔ میں اُن کے پاس چلا جاؤں گا اور میرے جتنے ووٹ ہیں سب آپ کو دول گا۔ الطاف حسین نے آج سے پانچ سال پہلے مجھے بینٹ کی نشست کی چیش کی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ سے میرا نباہ نہیں اور میری سوچ میں فرق ہے۔ کہنے گئے، آپ کیسی بات کر رہے ہیں! میں نے کہا ہم میں آج ہوسکا 'کیونکہ آپ کی اور میری سوچ میں فرق ہے۔ کہنے گئے، آپ کیسی بات کر رہے ہیں! میں نے کہا ہم میں آج ہمی لوگ ہمتہ خور کہتے ہیں۔ وہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ اس کے بعد جب صدارت کے انتخابات ہوئے تو میں نے اسے ووٹ ویٹ کے لیے کہا تھا' تب آپ سے بینٹ میں آنے کے لیے کہا تھا' تب آپ نے انکار کر دیا تھا۔

میں نے کہا، اس وقت بات میتی کہ میں کسی بھی سیای پارٹی میں شامل نہیں ہوتا جا بتا تھا۔ میں نے اب میال صاحب سے بھی بہی شرط رکھی ہے۔ کہنے گئے، اچھا آپ میال صاحب سے کہیں کہ جھے سے بات کریں طالانکہ اس نے زرداری سے وعدہ کر رکھا تھا۔ اس کے باوجود جھے کہا کہ اگر میاں صاحب جھے کہیں گے، تو میں سوچوں گا۔ پھر میں بلوچتان گیا۔ وہاں بھی بھی لوگوں کا کہنا یہی تھا کہ میاں صاحب نے تو جمیں ووٹ وینے کے لیے کہا ہی نہیں۔ مجھے کل ادا ووٹ ملے جبکہ نون لیگ کے پاس صرف ۹۲ ووٹ تھے۔ باتی ووٹ جھے چھوٹی چھوٹی چھوٹی پارٹیوں اور بلوچتان کی کل ادا ووٹ ملے جبکہ نون لیگ کے پاس صرف ۹۲ ووٹ تھے۔ باتی ووٹ جھے چھوٹی چھوٹی چھوٹی پارٹیوں اور بلوچتان کی نیشناسٹ پارٹیوں نے دیے۔ جماعت اسلامی نے بھی جمھے ووٹ دیا۔ میاں صاحب اگر جا ہے ، تو میں نتخب ہوسکتا تھا۔ اب دوبارہ جب انھوں نے چیف الیکٹن کمشنز کے لیے میرا نام لیا، تو ڈان نیوز کے کسی صحافی نے جمعے ٹیلی فون کر کے اس بارے میں بوچھا۔ میں نے کہا کہ مجھ سے تو کسی نے بات نہیں کی۔ ویسے وہ جہاں کہیں بھی ملتے ہیں میری ہے انتہا بارے میں۔ "

ہم اُن کی باتوں سے حدورجہ جیرت زوہ ہوئے۔ سلیمی صاحب نے احیا تک پوچھے لیا، آپ جج کی حیثیت سے بھی میاں صاحب سے سلے تھے؟ اُنھوں نے دوٹوک الفاظ میں کہا:

"میں نے ۲۰سال تک جج کی حیثیت سے کام کیا جس میں سے ۹ سال سپریم کورٹ میں اس منصب پر فائز رہا۔ اُردو ڈائجسٹ 30 میں جوری 2015ء

البکشن کمیشن میں ریٹائر جوں کی ضرورت نہیں کیونکہ اےسال کا ہونے کے بعد جج انتظامی کام انجام نہیں دےسکتا

اس دوران کبھی کسی سیای شخصیت سے نہیں ملا۔ مجھ سے ایک سحافی نے سوال کیا کہ بچے کی حیثیت سے آپ بر کس قسم کے دہاؤ ہوتے ہے؛ ہیں نے کہا ،مجھ بر کسی قسم کا دباؤ نہیں تھا۔ ہیں برسوں کے دوران میرے پاس کبھی کوئی شخص کسی کی سفارش کرنے نہیں آیا۔ اس کی وجہ سینچی کہ میں نے سفارش کا درواز ہ بندرکھا تھا۔ جب آپ سیاست دانوں سے کوئی مفاد حاصل کرتے ہیں تو پھر سفارشوں کا راستہ کھولتا ہے۔ ایک دفعہ آپ کسی سیاست وان سے فائدہ اُٹھالیں تو وہ دس دفعہ آپ کسی سیاست وان سے فائدہ اُٹھالیں تو وہ دس دفعہ آپ کسی سیاست وان ہوتے ہیں تو اس دور میں چیف جسٹس رہا آپ کے پاس آکے جیشار ہے گا۔ میرے پاس کسی کوآنے کی ہمت ہی نہ ہوتی تھی۔ میں تو اس دور میں چیف جسٹس رہا جب جام صادق علی جیسا طاقتور سیاست دان وزیراعلی تھا۔''

سلیمی صاحب نے اس بات کی وضاحت چاہی کہ جام صادق علی نے ایک دفعہ سحافیوں کو بلا رکھا تھا۔ سجادعلی شاد صاحب چلے گئے سے محمود بارون قائم مقام گورنر سے اور آپ کی عدالت میں ان کا کیس لگا ہوا تھا۔ جام صادق بلی میڈنگ فتم کر کے چلے گئے اور بعد میں معلوم ہوا کہ آپ سے ملئے گئے سے جسٹس صاحب نے اپ سرکو کھچاتے ہوئے جواب دیا:

د نہیں میرے پاس کوئی نہیں آیا تھا۔ میں عدالت میں تھا اور شکایت ملی کہ لغاری آپ کا حکم نہیں ما نہا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ لکھ کردیں۔ پھر اگر پانچ ہجے تک اس حکم پر عملدر آمد نہیں ہوتا' تو میں خود دیکھوں گا۔ تین ہج اس نے استعفادے دیا تھا۔

سلیمی صاحب نے دریافت کیا کہ جب آپ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، تو آپ کے پاس زرداری صاحب کا کیس لگا تھا'اس میں کیا ہوا تھا؟ جسٹس صاحب نے بے اختیار جواب دیا:

''میں نے اس کی عنمانت مستر دکر دی تھی ۔''

واقعات کی گہرائی میں اتر ہے ہوئے کہا:

" بیآ پ زرداری سے پوچیس کہ جب ہیں سپریم کورٹ گیا تو اس نے بچھے پیغام بجوایا کہ میں آپ سے ملنا اور آپ کاشکر بیادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ بچھے سریم کورٹ سے آئے ہوئے دو سال ہو چکے ہیں اسے کہو کہ اب اس کی ضرورت نہیں۔ ہوا بیقا کہ جب زرداری کی صانت کا کیس میرے پاس چل رہا تھا، تو بیالا ہور سے طالب حسین وکیل کو میرے پاس لایا۔ میں نے زرداری سے کہا کہ ابھی جوت چیش نہیں کیے گئے اس لیے ضانت کے لیے وکیل کی ضرورت نہیں۔ کسی بھی کریمنل کیس میں جب تک جوت چیش نہیں آپ سے گئے اس لیے ضانت کے لیے وکیل کی ضرورت نہیں۔ کسی بھی کریمنل کیس میں جب تک جوت چیش نہ ہو جائے ، تو ضائق کا عذات گرانٹ نہیں کیے جا سکتے۔ فررداری وہاں بیٹھا تھا وہ اٹھ کے میرے پاس آیا اور کہا کہ سرا میں آپ سے ایک بات بوچھا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بوجھے اور اسے سبحھا یا کہ تمہارا وکیل صحیص جیل بجوا دے گا۔ تین چار مہینے بعد ممنون قاضی نے ضانت دے وی تھی۔ "
ویجھے اور اسے سمجھا یا کہ تمہارا وکیل صحیص جیل بجوا دے گا۔ تین چار مہینے بعد ممنون قاضی نے ضانت دے وی تھی۔ "
طیب صاحب نے دریافت کیا کہ اپنے شعبے کے علاوہ آپ کس شم کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں؟ جسٹس صاحب نے مختصر ساجواب دیا:" پیشہ ورانہ اور علاقائی کا م سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ ہمارے پاس ثالثی کا بہت کام ہے۔ "
میرے فری کا کام ہے۔ شعبے کے علاوہ آپ کسی تھی۔ ہمارے پاس ثالثی کا بہت کام ہے۔ "

## WWW.PAKSOCIETY.COM

## TENDER NOTIGE

Sealed tenders based on item rates / percentage above or below on approved estimated (DNIT) amount are hereby invited, for the works mentioned below from the contractors / firms enlisted / renewed with C & W Department for the current financial year 2014-15 in the field of <u>Buildings</u> works.

Tender documents can be obtained from the date of publication of invitation to bids in the newspaper from any of the below mentioned offices, upon written request accompanied with attested copies of enlistment / upto date renewal letter, PEC license, Identity Card of Contractor / Managing Partner / Director of the firm alongwith registered power of attorney and on payment of prescribed tender fee in the form of CDR / Bank Draft / Cashier's Cheque from any Scheduled Bank:-

- Chief Engineer, Punjab Buildings Department (South Zone), Lahore.
- ii) Commissioner, Sargodha Division, Sargodha.
- iii) Superintending Engineer, Provincial Buildings Circle, Sargodha.
- iv) District Coordination Officer, Sargodha / Khushab.
- v) Executive Engineer, Provincial Buildings Division, Sargodha
- vi) Assistant Commissioner concerned.

3. Tender rates and amounts should be filled in figures as well as in words and tenders should be signed as per general directions given in the tender documents. No rebate on tendered rates will be acceptable.

- Tenders will be received in the offices of Chief Engineer, Punjab Buildings Department (South Zone), Lahore and Commissioner, Sargodha Division, Sargodha and will be opened simultaneously on fixed date and time by the respective Tenders Opening Committee at the above venues in the presence of intending contractors or their representatives who opt to be present.
- Conditional tenders and tenders not accompanied with earnest money @ 2% bid amount in shape of CDR / Bank Draft / Cashier's Cheque of any scheduled Bank and attested copies of registered partnership deed and power of attorney in case of firms will not be entertained.
- Any of the total bids can only be rejected on the basis of evaluation criteria, though,

  The procuring agency may reject all bids or proposals at any time prior to the acceptance of a bid or proposal as per PPRA Rules.



''سر! آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے؟'' ''ووہ بھی وکیل ہے۔'' ''ووہ کہاں پر کیٹس کررہا ہے؟''

" ودیبال لیافت مرچنٹ ایسوی ایمس میں کام کرتا ہے۔ شہباز شریف کو میں نے ایک پراجیکٹ بنا کے دیا ہے وہ اس پرکام کررہا ہے اور میال صاحب کے پاس میٹنگ میں جاتا رہتا ہے اور اس ادارے کی نمائندگی کرتا ہے۔"
"اس کے علاوہ آپ کی کیامصروفیات رہتی ہیں؟ گاف تھیلتے ، ٹی وی دیکھتے اور کیا کرتے ہیں؟"
"فلاحی کا مول ہی سے فرصت نہیں ملتی۔ سات آٹھ ویلفیئر انجمنیں چلا رہا ہوں۔ بہت ساری یو نیورسٹیوں کے سات کا کہ مدید "

"" ہمارے قارئین جولا پڑھنا چاہتے ہوں ، ان کے لیے کوئی پیغام دینا جا ہیں ہے؟"

"میں نے اکثر کہا ہے کہ قانون کی یونیورسٹیاں اس طرز پر ہوئی چاہئیں جس طرز پر ہیرون ممالک ہیں ہیں۔ بھارت میں بہت اچھے قانون کے ادارے ہیں۔اس کے علاوہ نو جوان وکیلوں کی عملی تربیت بھی غایت درجہ ضروری ہے۔ قانون کی کتابیں پڑھ لینے ہے وکالت نہیں آتی۔"

"سرایہ جو بنج صاحبان کے بیٹے وکیل بنتے ہیں،ان کے حوالے سے ایک منفی اثر پڑتا ہے۔اس بارے میں آپ ایا کہیں ہے؟"

" بیچلن کراچی میں بہت زیادہ نہیں' تاہم لاہور میں خاصا کام ہے۔ وحیدالدین ہوتے تھے اُن کا بیٹا وجیہدالدین ہے۔ ہمیں تو کوئی شکایت نہیں ہان ہے۔ فاروتی صاحب کے بیٹے ہیں اور جمالی کے بیٹے بھی پریکٹس کررہے ہیں۔ دیکھیں آپ کسی کومنع تو نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی ایک آ دھ دکیل کوئی ایسا ناخوشگوار کام کرتا ہے' تو اور بات ہے۔ لاہور کے اندر یہ کچرزیادہ ہے کہ جج صاحبان کے بیٹوں کے اپنے چیمیر ہیں اور دہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کی روک تھام کا طریقہ کار یہ ہوسکتا ہے کہ آپ ایپ بیٹوں کو بال پریکٹس نہ کرنے دیس جہاں آپ خود بحثیت جج تعینات ہوں۔ پہلے جج صاحبان یہ ہوسکتا ہے کہ آپ ایپ ہیٹوں کو و بال پریکٹس نہ کرنے دیس جہاں آپ خود بحثیت جج تعینات ہوں۔ پہلے جج صاحبان موام اور دشتے داروں سے الگ تھاگ رہنے تھے۔ اب تو وہ ہم محفل میں موجود ہوتے ہیں۔ میں اسلام آباد میں آٹھ سال رہاور مجھے وہاں کوئی نہیں بیجانیا تھا۔''

ہم بلندمر تبت اور اولوالعزم سابق چیف جسٹس سعید الزمال صدیقی کی صحبت سے دو گھنٹوں سے زیادہ مستفید ہوتے رہاور ہا اور ایسامحسوں کیا کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اُن کے عہد میں سانس لے رہے ہیں۔ اُن کے صحت مند ذبین اور صحت مند زندگی سے ایک حوصلہ ملا اور دلوں میں اُمید کی شمیس فروزاں ہوئیں کہ پاکستان مسائل کے گرواب سے باہر نکل آئے گا اور عوام کو ایک روز مرکزی اور بنیادی حیثیت حاصل ہوگی کہ اجتماعی بیداری آئی جارہی ہوان اپنے وطن کی تعمیر کے لیے نئے جذبوں سے سرشار دکھائی و بیتے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ بنظمیٰ بلز بازی اور ایک منظم وطن کی تعمیر کے لیے نئے جذبوں سے سرشار دکھائی و بیتے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی یہ ہوگہ کہ وہ بنظمیٰ بلز بازی اور ایک منظم اور مستعد زندگی میں فرق کرنے گئے ہیں۔ مزید خوش بختی ہے کہ وہ اپنے قائدین اور حکمرانوں کی باز پرس کرنے گئے ہیں۔ حریت فکر اور ذوق نمواس کا نام ہے۔

أردودًا تجسط 32 م

| Boys Degree College Miani District Sargodha  14 AR to Government College for Women Quardabad District Khushab  15 MR to Old Building of Luddewala Rest House for Counter Temprist Department (C T D) at District Sargodha  36WDRG dated 12:12:2014  15 Month Month  15 MR to Old Building of S.540 (M) Bid process Months  Months  Months  Months                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | &1<br># | Name of Work                                                                      | Cost<br>(m Rs.) | Earnest<br>Money<br>(in Rs.) | T.S No & Date                  | Tender Fee<br>(in Rs.) | Completion                              | Last date for<br>submission of<br>application to<br>purchase /<br>issue tenders | date & time for receipt / opening of Tenders |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| System of RahmarkU-Alamin and Burt Unit in O H O Teaching   12 12 2014   12 12 2014   12 12 2014   12 12 2014   12 12 2014   13 87/DRG   12 12 2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 01 05,01;2015   15 0 | 1       | 2                                                                                 | 3               | 4                            | . 5                            | 6                      | 7                                       | 8                                                                               | 9                                            |
| Bassh   hospita   r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6       | System of Rehmat-Ul-<br>Asimin and Burnt Unit<br>in D.H.Q. Teaching               |                 |                              | 387/DRG<br>dated<br>12 12 2014 |                        | Month                                   |                                                                                 | 15-01                                        |
| Seriolation    |         | Baksh Hospita in<br>DHQ Teaching<br>Hospital at Sargodha.                         |                 | 100000                       | 367/DRG<br>dated<br>12.12.2014 |                        | Month                                   |                                                                                 | 06.01.2015                                   |
| 9   A/R to Government   3,00,000/-   -do-   E E No.   367/DRG   dated   12 12 2014         10   A/R to Government   3,00,000/-   -do-   E E No.   367/DRG   dated   12 12 2014       11   A/R to Government   Boys Degree College Bhallam vallar   District Sargodha   12 12 2014       12   A/R to Government   Boys Degree College Bhallam   District Sargodha   12 12 2014       13   A/R to Government Boys Degree College Bhallam   District Sargodha   12 12 2014       14   A/R to Government Boys Degree College Bhallam   District Sargodha   District Sargodha   12 12 2014       15   M/R to College Bhallam   District Sargodha   District Sargodha   District Sargodha   12 12 2014       14   A/R to Government College Mian   District Sargodha   District Sargodha   12 12 2014       15   M/R to Coll Building of Counter Terrorist Department (C T O)   at District Sargodha   District Sargodha   District Sargodha   District Konshab   District Sargodha   District Konshab   District Konshab  | 8       | College for Women<br>Farooq Colony                                                | 3.00.000/-      | -do-                         | 367/ORG<br>dated               | 150                    |                                         | 15                                                                              | 01:00 P.M<br>Opening                         |
| College for Woman Chax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9       | A/R to Government<br>College for Women                                            | 3,00,000/-      | -do-                         | 367/DRG<br>dated               | 150                    |                                         |                                                                                 | 01:30 PM                                     |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10      | College for Women<br>Chax: No.35/SB                                               | 3,00,000/-      | -00-                         | 367/DRG<br>dated               | 150                    |                                         |                                                                                 |                                              |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11      | A/R to Government<br>Boys Degree College<br>Bhagtanwala District                  | 3.00,000/-      | -do-                         | E E No.<br>367/DRG<br>dated    | 150                    |                                         |                                                                                 |                                              |
| 13 A/R to Gavernment 3,00,000/do- E/E No 367/DRG Miani District Sargodha 12 12 2014 150 01 Month College for Women Quaridabad District Khushab 12 12 2014 150 Month dated 15 M/R to Clid Building of District Sargodha 15 Department (C T D) at District Sargodha 15 Department (C T D) dated District Sargodha 15 Month dated Department (C T D) dated District Sargodha 15 Month dated Department (C T D) dated D) da  | 12      | AiRI to Government<br>Boys Degree College<br>Bhalwai District                     | 3,00,000/-      | do-                          | 367.IDRG<br>dated              | 150                    |                                         |                                                                                 |                                              |
| 14 A/R to Government 3.00,000/do- E/E/No. 150 D1 College for Women Quardabad District Khushab  15 M/R to Old Building of Luddewala Rest House for Counter Temorist Department (C T D) at District Sergodha  16 M/R to Old Civil 1.190 (M) -do- Under process Department (C T D) at District Counter Terrorism Department (C T D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13      | Boys Degree College<br>Miani District                                             | 3,00,000/-      | -do-                         | 367/DRG<br>dated               | 150                    | 100000000000000000000000000000000000000 |                                                                                 |                                              |
| Luddewala Rest Bid process Months  House for Counter Amount Temporst Department (C T D) at District Sergodha  16 M/R to Old Civil 1 190 (M) -do- Under process Defence Office for process Counter Terrorism Department (C T D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14      | College for Women<br>Quardabad District                                           | 3,000,000/-     | •do-                         | 367/DRG<br>dated               | 150                    | 1000                                    |                                                                                 |                                              |
| 16 M/R to Old Civil 1 190 (M) -do- Under propess  Counter Terrorism Department (C T D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15      | Luddewala Rest House for Counter Terrorist Department (C.T.D.) at District        | 9.540 (M)       | Bid                          |                                | 4800                   | U/15000 10000                           |                                                                                 |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16      | M/R to Old Civil<br>Defence Office for<br>Counter Terrorism<br>Department (C T D) | 1 190 (M)       | -do-                         | 50.00000                       | 600                    | 1000                                    | 7                                                                               |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                                                                   | دري 2015ء       | 2                            | i i                            | ك 32                   | دو ڈائجسٹ                               | νĺ                                                                              |                                              |

| W                     | W                     | W                                         | F                    | M                    | K                                                                   | 500                                          | ME  |     |                                                                                                    | 0                             | M                            |                                           |                        | ,            | ,                                                                               | ·                                                     |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Estimated<br>(in Rs.) | è A Money<br>(in Rs.) | 5 E E No. 367/ORG                         | Tender Fee<br>(m Rs) | Completion<br>Seriod | Last date for submission of application to purchase / issue tenders | date & time for receipt / opening of Tenders |     | Sr. | Name of Work                                                                                       | Estimated<br>Cost<br>(in Rs.) | Earnest<br>Money<br>(in Rs.) | T.S No & Date                             | Tender Fee<br>(in Rs.) | Completion   | Lest date for<br>submission of<br>application to<br>purchase /<br>issue tenders | date & time for<br>receipt /<br>opening of<br>Tenders |
|                       |                       | dated<br>12 12 2014                       |                      | TOTAL NO. STATE      |                                                                     | 01                                           |     | 1   | 2                                                                                                  | 3                             | 4                            | 5                                         | 6                      | 7            | 8                                                                               | 9                                                     |
| 2,40 000%             | -do-                  | E E No<br>367/DRG<br>dated<br>12 12 2014  | 125                  | 01<br>Month          | 05.01.2015                                                          | 15 -01<br>08.01.2015                         |     | 1   | Provision of Missing<br>Facilities in                                                              | 38.810 (M)                    | 2% of<br>Bid                 | Under<br>process                          | 19425                  | 18<br>Months |                                                                                 | 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-              |
| 3.00.000/-            | -do-                  | E E No.<br>367/ORG<br>dated<br>12:12:2014 | 150                  | 01<br>Month          | 12 -15                                                              | Receipt<br>01:00 P.M<br>Opening              |     | 1   | for Women Farooq<br>Colony Sargodha                                                                |                               | Amount                       |                                           |                        |              |                                                                                 | 15-01                                                 |
| 3,00,000/-            | -do-                  | E E No<br>367/DRG<br>dated<br>12 12 2014  | 150                  | 01<br>Month          |                                                                     | 01:30 PM                                     | 198 |     | (ADP No.191 for the year 2014-15)                                                                  |                               |                              |                                           |                        |              | <del>05.01.2015</del>                                                           | 08.01.2015                                            |
| 3,00,000/-            | -do-                  | E E No<br>367/DRG<br>dated<br>12 12 2014  | 150                  | 01<br>Month          |                                                                     |                                              |     | 2   | Additional Class                                                                                   | 29.406 (M)                    | -do-                         | Under                                     | 14725                  | 12<br>Months | 1301                                                                            | Receipt                                               |
| 3,00,000/-            | -do-                  | E E No.<br>367/DRG<br>dated<br>12.12.2014 | 150                  | 01<br>Month          |                                                                     |                                              |     |     | Room at Government<br>College (Women)<br>Jauharabad District                                       |                               |                              |                                           |                        |              | 13                                                                              | 01:00 P.M                                             |
| 3,00,000/-            | do-                   | E.E.No<br>367/DRG<br>dated<br>12.12.2014  | 150                  | 01<br>Month          |                                                                     |                                              |     |     | Khushab<br>(ADP No.347 for the                                                                     |                               |                              |                                           |                        |              |                                                                                 | Opening<br>01:30 PM                                   |
| 3.00,000/-            | -40-                  | E E No<br>367/DRG<br>dated<br>12 12 2014  | 150                  | 01<br>Month          |                                                                     |                                              |     | 3   | year 2014-15 <br>M/R to Surgical /                                                                 | 2,49,000/-                    | -00-                         | E.E No.<br>367/DRG                        | 125                    | 01<br>Month  |                                                                                 |                                                       |
| 3 00,000/-            | -do-                  | E E No.<br>367/ORG<br>dated<br>12.12.2014 | 150                  | 01<br>Month          |                                                                     |                                              |     |     | Burnt Unit (Ground  <br>  Floor) in D.H.Q<br>  Teaching Hospital at                                |                               |                              | dated<br>12.12.2014                       |                        | ALCOHOL:     |                                                                                 |                                                       |
| 9.540 (M)             | 2% of<br>Bid          | Under                                     | 4800                 | 03<br>Months         |                                                                     |                                              |     |     | Sargodha.                                                                                          |                               | All I                        |                                           | 150                    |              |                                                                                 |                                                       |
|                       | Amount                |                                           |                      |                      |                                                                     |                                              |     | 4   | M/R to Surgical /<br>Burnt Unit (First                                                             | 3,00,000/-                    | 2% of<br>Bid                 | E E No.<br>367/DRG                        | 150                    | 01<br>Month  |                                                                                 |                                                       |
| 1 190 (M)             | -do-                  | Under                                     | 600                  | Month                | 7                                                                   |                                              | 4   |     | Floor) in D.H.Q.<br>Teaching Hospital at<br>Sargodha                                               |                               | Amount                       | dated<br>12 12:2014                       |                        |              |                                                                                 |                                                       |
| Buildings Divargodha  | islon                 | IPL-165                                   | J.                   | Profescial<br>Sa     | nding Enginee<br>Buildings Circle<br>irgodha                        |                                              |     | 5   | MIR to Rehmal-Ull-<br>Aalmin Block (First<br>Floor) in D.H.Q.<br>Teaching Hospital at<br>Sargodha. | 1,35,000/-                    | -d0-                         | E.E.No.<br>367/DRG<br>dated<br>12:12:2014 | 75                     | 01<br>Month  |                                                                                 |                                                       |
| argodha               |                       | , č                                       | 32                   | 1/                   | -                                                                   |                                              |     | L   | , ,                                                                                                | 2015.                         |                              |                                           | ك 32                   | زو ڈائجسسا   | اً                                                                              |                                                       |

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN





# مرسمعهدالقرآن الحكيم كابا قاعره آغاز ٢٠٠١ء يس موا

المصد الله برسال جگه کی ہم محسوں کرتے رہے ہیں۔ لیکن اس سال جگه کی تمی نے مجبوراً آپ سے ملاقات کروائی .....

خودآيئ ..... ديكھئے ... مجسوس يجيے .... اور فيصله يجيے

کہ آپ اور جم مل کرکس طرح معھ کہ الگفت آن الحکیم کو وسعت دے سکتے ہیں تا کہ دنیا و آخرت میں سرخروئی حاصل کریں۔ فدکورہ معاملہ میں مدرسہ کے ساتھ خالی پلاٹ مدرسہ کی ضرورت بن چکا ہے۔ ضرورت کو مدنظر رکھتے ہوئے خود دیکھنے تشریف لائے اور مندرجہ ذیل اکانٹ نمبر 0053001200380120039959 الائیڈ بینک میں اپنے ذیل اکانٹ نمبر 1055300120039959 الائیڈ بینک میں اپنے آپ کے لیے، اپنے والدین کے لیے خزانہ آخرت کا جوموجب بنئے۔

رابطہ کے لیے

قاری محمد سعد 0300-4467810 0331-4494850

مولانا محمد شفیع شاکر (ایم اے، ایم ایڈ) 0321-4731021

ايْدريس: حصرت عمرفاروق أعظم چوك عقب اعوان ٹاؤن صطفیٰ پارک (ڈبن بورہ)لاہور اُردوڈائجسٹ 32 م

أردودُانجسٹ 33 🗻 جوري 2015ء

ے جومحبت بھی ، اس کا انداز ہیوں لگائیے کہ انھوں نے ہندو کردی کے خلاف احتجاجاً تین مرتبہ سرکار کو اپنا استعفلٰ پیش کیا (جوبھی منظور نہ ہوا)

سہ پہر کو مولانا ابوالکلام آزاد کے ہال محفل جمتی جو اس زمانے میں کلام یاک کی تفسیر لکھ رہے تھے۔ نسی ایک بحث کو لے کرخود بولتے اور دوسروں کو بھی اظہار رائے کا موقع عطا فرماتے۔راتیں''روز نامہ آزاد ہند'' کے دفتر کی نذر ہو جاتیں جہاں مدیر اعلیٰ، علامہ عبدالرزاق میج آبادی علم الكلام كے موتى بلحيرت اور ندجب اسلام كو عقل كى مسوئی برکس کر بقول خود'' ملاازم'' کے بخٹیے اوھیڑتے۔ کلکتہ یونیورٹی نے شعبہ اسلامیات کی ابتدا اس سال کی تھی۔ سابق وزیراعظم یا کستان مسٹرسپروردی کے چیا سر حسان سبروردی وانس حالسکر تنصے اور ایک جرمن يبودي، واكثر وكرايا (زكريا) شعب كا صدر منتخب موا تقار اتوار کے روز سبح کو ان کے ساتھ بھی ندہب کے بنیادی الصولول بر مباحثه خاصا دلچسپ اور بصیرت افروز ہوتا۔ غرض ایک ایسا محققانه اسلامی ماحول پیدا ہو تکیا جس کا مجصے بعد میں بھی عشر عشیر بھی میسر نہ آسکا۔

روز وشب کی پرسکون کروئیس ای طرح جاری تھیں کہ یکا یک اخبارات نے "مانو یا نہ مانو" (Believe it or not) کے شہرہ آفاق خالق، رابرٹ ریلے ( Robert Ripley) کی کلکتے میں آمر کا اعلان کیا۔ پھر ایک روز وہ خود ہی ایک سوال کے سلسلے میں امپیریل لائبربری آسکیا۔ نواورات اور عائبات کے متلاشی نو آپ کو ہر جگدمل جائیں سے کئین رہلے وہ منفرد صحف تھا جو انو کھے مملی اُ بچو بول سے دلچیں لیتا۔ لندن اور امریکا کے اخبارات میں اس کے چند بی چکلے شائع ہوئے تنے کہ لوگوں نے

سب سے بڑا دروغ محوقرار دیا توسی نے اسے فریبی مردانا۔ وہ بات ہی ایسی کہتا تھا کہ مقل اس کو باور کرنے ہے یکسرانکار کردیتی کیکن جب تحقیق کی جاتی تو عام طور

ہندوستان میں ہفتہ وار'' ٹائمز آف انڈیا'' نے بھی اس کے مضامین کی خوب اشاعت کی تھی۔ اس لیے وہ جمارے واسطے ایک جاتی پیچائی تخصیت تھا۔ اس نے اینی ڈائری میں ہندوؤں کی چند نہیں کتابوں سے نام لكه ركھے تنے۔ اپنى تحقیق كے سلسلے ميں وہ ان كا مطالعہ كرنا حابتنا تفاركين ساتھ بي كسي ايسے عالم كا متلاثي تفا جو اسے خاص موضوع بر ضروری معلومات فراہم کر سکے۔ چنال چہ پنڈت چنو یا دھیا جی کو بلایا عمیا کلکتہ يونيورش مين جوسلسكرت سيكشن كيمتهجر عالم تقطيه ليكن ر ملے سے سلے ہی سوال میں ان کا بھرم کھل میا اور وہ بغلیں جھا شکنے سکے۔

اس نے اپنی ڈائری کا ایک ورق کھول کر دریافت کیا مجھے اپنی عبادات کے طریقے مجھا دیجیے۔"

بل برا رہے تھے، انھیں دیکھ کر بخوبی اندازہ ہوسکتا تھا کہ اس کی مایوسیال براهتی جا رہی ہیں اور وہ اپنی منزل سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ دو تھنے بعد اس کے چہرے یہ استمحلال کی ایسی گھٹا ئیں چھا گئیں کہ ڈائری بند کر دی اور

اس بر آوازے کئے شروع کرویے۔ سی نے اس کوونیا کا

کہ ہندوستان میں مندروں کی تعداد تننی ہے اور ان میں عبادات کے اوقات کیا ہیں؟ جب پنڈت جی سراسیمہ انظرآئے، تواس نے نہایت ملائمت سے کہا" مخیر بیاتو میں دوسرے طریقوں سے بھی معلوم کر اول گا۔ آپ صرف

پنڈت جی کے بیان پرجس طرح ریلے کی پیشائی پر

برسو فیصد عابت ہوئی۔

جمع کرنا کتنا مشکل ہے۔ بظاہر یہاں تو کامیانی مشکل ہی معلوم ہوتی ہے۔" قبل اس سے میحقق اسلام سے متعلق کچھ کہے، خان بہادر اسد الله نے خود ہی سوال داغ دیا کہ اسلام کے متعلق آپ کی جنبو کا ماحصل کیا ہے؟ بظاہر اس کا وہ دوٹوک جواب دینا تہیں جا ہتا تھا۔ اینی ڈائری کا ایک دوسرا ورق کھول کر کہنے لگا'' ابھی میں تمام اسلامی ممالک میں نہیں گھوما۔ صرف مصر، شام، عرب اورفلسطین کا دورہ کریایا ہوں۔ ان سب میں قدر مشترک بینظر آئی که هر جگه عبادت عربی زبان میں ہوتی

جهاری طرف متوجه ہو گیار

كتب لكا "مين اس نوه مين نكلا مون كه دنيا مين كون

سی آوازسب سے زیادہ سنائی دیتی ہے؟ پہلے جانوروں کی

بولیوں کا جائزہ لیا، لیکن ان میں ہم آہنگی بہت کم ویکھی۔

پھرانسان کی طرف توجہ کی ،تو وہاں بھی بھانت بھانت کی

بولیاں سنائی دیں۔ ریلوے انجن کی سیٹی کا تجزید کیا، تو

"اب صرف ایک امر باقی ہے کہ دنیا کے نداہب کا

جائزه الياجائية ان ميں شايد كوئي وعا، مناجات ياحمول

جائے جو بین الاقوامی حیثیت سے عام ہو۔ دنیا میں جار

بڑے قداہب ہیں: اسلام، عیسائیت، بدھ مت اور ہندو

وهرم - اب میں ان کا جائزہ لے رہا ہوں - سیاتی

ممالک سے مجھے برقسم کی معلومات فراہم ہو چکی ہیں،

سیکن ان میں بے انتہا تنوع اور افترق نظر آتا ہے۔

برهوں کے بال کیسانیت مقابلتاً زیادہ ہے، سکن اتن مہیں

کہاس کی کسی بالحبیر عبادت کو آواز وں میں پہلائمبر دیا جا

سکے۔ ہندوستان میں ابھی آپ نے و کمچولیا کہ اعدادوشار

امریکی، بور پی اورافریقی سیٹیوں میں بین فرق نظر آیا۔

ہے۔ کیکن ان میں عبارتیں مختلف ہیں جنھیں ایک آواز کا نام نبين ديا جاسكتا-''

ہم دونوں نے فوراً محسوس کرایا کہاس برگشتہ راہ کو مجیح بدایت کی ضرورت ہے اور اس واسطے بری جا بکدی سے کام کرنا ہوگا۔ چنال جداے یہ کہد کر رخصت کر دیا کہ ہندو وھرم کے متعلق آپ ازخود معلومات بہم پہنچائیے۔اسلام کے بارے میں ہم آپ کو ایک جرمن عالم سے ملائیں سے جوممکن ہے آپ کی راہنمانی کر سکے۔

جرمن عالم کا نام سنتے ہی ریلے کے پڑمروہ چیرے یر مہتا بیال می جھوٹے لکیس۔ جب اے معلوم ہوا کہ بیہ عالم یونیورشی پروفیسر ہے جس کا برلفظ محفقین کے نز دیک حرف آخر ہوتا ہے، تواہے کونداظمینان ہو گیا کداہے نہ صرف اسلام بلکہ ہندو ندہب کے متعلق بھی بوری معلومات حاصل ہو جا تھیں گی۔ دراصل مشہور جرمن عالم، میکس مگر نے تمام دنیا کواس غلطهبی میں مبتلا کر دیا تھا کہ مستسکرت سے سب سے بڑے بحرالعلوم سرف جرمن یروفیسر ہیں۔ہم نے بھی اس کی غلطہمی کاازالہ ضروری نہ للتمجها اور تحفل برخاست ہوئی۔

اب اسلام کو برنز ثابت کرنے کے لیے جس شد و مدے دوڑ دھوپ ہوئی اس کا جب خیال آئے تو دل خوشی ہے بلیوں اچھلنے لگتا ہے۔ رات کو پہلے علامہ عبدالرزاق کے وفتر میں میٹنگ ہوئی۔مولانا ابوالکلام آزاد نے مصروفیات کا عذر کر کے آنے سے اٹکار کر دیا۔ کیکن باقی لوگ تن من دھن سے اپنی ای فکر اور جستجو میں منهمك ہو گئے۔

علامه عرصه دراز تک مصر، فشطنطنیه، شام، عرب اور

أردودُانجُسٹ 35 👛 جنوري 2015ء

أردودُانجُسٹ 34 📥 جوری 2015ء

فلسطین میں رہ چکے تھے۔اخبارے منسلک ہونے کے باعث ان ملکوں کے رسائل اور روز نامے بھی تناد لے میں آتے رہتے تھے۔ انھوں نے وہاں کی اطلاعات و نشریات کی یادواشتوں کو کربیرا اور صرف ان چندمما لک میں ڈیڑھ لا کھ مساجد کا سراغ لگا لیا۔

ہندوستان میں بھی نو کروڑ مسلمان آباد ہتھ۔ چھے سو برس تل ان کی حکومت رہی تھی۔ گاؤں گاؤں میں مسجدیں تعمیر ہوگئی تھیں۔ ایک لاکھ سے کیا کم ہوں گی۔ ای طرح انڈو نیشیا، عراق اور افریقا سے عرب ممالک تصے۔ان سب کی مسلم آبادی کا جائزہ لے کر تخبینا ایک تعداد مقرر کرلی اور اے ایک رسالے کی شکل میں مرتب کر کے چھیوالیا گیا۔

دوسری نشست حسان سپروردی کے بال ہوئی جو معاشرت میں بالکل اٹھریز مگر ول سے کیے جذباتی مسلمان تھے۔ان کے ذہبے بیفرض عائد کیا تھیا کہ ڈاکٹر ذكرايا كوشيشه مين اتارين اور نو دارد كے سامنے باعلان اسلام کا او با منوالیں۔

اب خدا کی قدرت ملاحظہ میجیے۔ ایک بالکل معمولی ی بات ندمعلوم کیوں ہم میں سے سی مسلمان کی سمجھ میں مہیں آ رہی تھی کہ رابرٹ ریلے نماز کے متعلق کہدریا تفا کهاس میں علیحدہ علیحدہ آوازیں سنائی دیتی ہیں جن کو ایک تبین کہا جا سکتا۔ ہمیں اس اعتراض کا کوئی مسکت جواب نه بن پڙتا۔

کیکن جب جرمن بروفیسر کے سامنے بیہ سوال اٹھایا ملیا، تو اس نے نہایت آسانی ہے اس کاعل تلاش کر لیا۔ مستهميني لگا" آپ نماز كو درميان ميس ندلائيس بلكه اذ ان كو پیش کریں جو ہر جگہ کیساں ہوئی ہے۔ شیعوں کی اذان

أردودُ النجست 36 📗 جنوري 2015ء

مختلف مساجد میں جا کر جب اے اذان سنائی کئی تو وہ ایک کا دوسرے سے چیج رابطہ قائم نہ کرسکا۔طرح طرح کے اعتراضات کرتا رہا اور یکسانیت کا قائل ند ہوا۔ اس کیے ہم سب کو پھر سر جوڑ کر بیٹھنا پڑا کہ اب کون سا لائحیہ تمل اختیار کیا جائے جو اس سنگلاخ پھر میں جونک لگا سکے۔ متعدد تدابیر سوچی حکیں کیکن اس مرتبہ بھی ڈاکٹر ذكرايا بى كاتيرنشانے يربيغاراس كے واسطے بميں عجيب وغریب قسم کی جدوجہد کرئی پڑی۔

اس وقت تک ونیا نیب ریکارؤنگ سے نا آشناتھی کتین کرامونون ایجاد ہو چکا تھا۔ کلکتہ میں ''ہزماسٹرس

میں کیجے فرق ضرور ہوتا ہے لیکن ابتدائی کلمات اس کے جھی

ریلے کا عروس البلاد کلکتہ میں یا نچواں روز تھا۔اس دوران وہ نامعلوم کتنے پنڈتوں سے مل چکا تھا۔ کئی مندروں میں پراتھنا بھی تی۔ وہ اپنی تک و دو سے بالکل غیر مظمئن تھا۔ اس نے اپنی تمام امیدیں جرمن پروفیسر کی ملاقات ہے وابستہ کر لیں۔ لیکن جب ڈاکٹر ذکرایا نے بجائے ہندو دھرم کے اسلام کے متعلق تفتیکو شروع کی اتو وہ مکا بکا رہ گیا۔ پھر جب انھوں نے حتمی طور پر فیصلہ صادر کر دیا کددنیا میں سب سے زیادہ سنائی دینے والی آواز''اذ ان''ہے،تو اے کسی طرح یقین ہی نہ آتا تھا۔

علامہ عبدالرزاق کے اعدادوشار دیکھ کراس نے مساجد کی تعداد کو چیج تشکیم کر لیا بلکه اپنی ڈائری میں ان کی تفصیل بھی توٹ کرلی۔ میجھی مان لیا کہ ہر مسجد میں روزاند یا چ دفعه از ان کهی جانی ہے کیکن وہی کیسال مس طرح ہوسکتی ہے؟ یہ بات اس کے مغرب زوہ ذہن میں تسی طرح نه ساتی۔

فرکوک "اوراے حبیب یاک ہم نے آپ کے واسطے آپ کے ذکر کو بلند وارفع کر دیا۔ 'وماغ کو ہے ور ہے جھنگے وینے لگی۔

یہ مکہ میں نازل ہونے والی ابتدائی سورتوں میں ہے ے جب حضور شلای کے برستار مسلمان الکیوں پر سے جا سکتے تھے۔عرب سے باہرسی نے آپ کا نام بھی ندستا تھا نہ کوئی آی کے مشن سے واقف تھا۔ اس وقت باری تعالی کا بیدارشادخواه تعنی ہی دوررس پیشکونی کا حامل کیوں نه موه بادي النظر مين عجيب نظراً تا نقاء

اس وفت مس نے آیت برغور کیا ہو گا؟ مس نے اس کی اہمیت کو مہجھا ہوگا؟ کیکن قر آن صرف پہلی صدی ہجری کی کتاب تو حبی*ں ، اس کو تو قیامت تک زندہ رہنا اور* الوگول كوصراط متنقيم دكھاتے رہنا ہے۔

خیالات کی رو ای طرح روال تھی کہ یکا یک مجھے مہر ۱۹۳۷ء کے واقعے کی باد آئی۔اب ذہن اس طرف معمل ہوا کہ ندکورہ بالا واقعہ ہی آیت کریمہ کی تفسیر ہے۔مؤذن منار پرچڑھ کراؤان دیتا ہے:

> أشهَدُانَّ مُحَمَّدَ رُّسُولُ اللّهِ أَشْهَدُأَنَّ مُحَمَّدٌ رُّسُولُ اللَّهِ

اس طرح حضور ﷺ کا نام نامی روزانه برمسجد میں کم از کم بیس مرتبه ضرور لیا جاتا ہے۔ دس دفعہ اذا نوں میں اور دن مرتبها قامت میں!

پھر ہر دو رکعت کے بعد تمام نمازی بیٹھ کر ورود شریف براحته میں جس میں حضور شاہیر کی تعریف و توصیف ہوتی ہے۔ ہرفرض نماز کے بعد امام درودشریف كا وردضروركرتا ب- اس طرح برمسجد مين آت كا ذكرون میں ہزاروں مرتبہ کیا جاتا ہے۔

أردو دُانجَسٹ 37 👛 🚅 جوری 2015ء

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

وائس' كر ريكارؤ تيار كيے جاتے تھے۔ ان سے بيسودا كيا

تحمیا که بیس مختلف مساجد کی اذا نمیں جدا گانداوقات میں

ر دیکارڈ کی جائیں پھرسب کو بیک وقت س کر ریلے انداز

لگائے کہ بدایک ہی آواز ہے یا مختلف النوع صدائیں۔

مسلمرامونون مینی نے کام کے معاوضے میں خطیر رقم

طلب کی جس کا ادا کرنا ہم میں ہے کسی کے بس کا روگ

تہ تھا۔ کیکن خدا بھلا کرے پنڈ دادن خان کے ملک التجار

حاجی محد امین مرحوم ( بانی امین برادرس کراچی ، ڈھا کہ ) کا

جنموں نے کل رقم اپنی جیب سے ادا کر دی۔ دو دن کے

اندر بیں ایس مساجد کی اذانوں کے ریکارڈ تیار ہو سکتے

جن میں ہے بعض کا فاصلہ ہیں میل ہے بھی زیادہ تھا۔

ر بلے نے جب الحمیں غور سے سنا تو پھڑک اٹھا۔

ہم میں سے ہرایک سے اٹھ اٹھ کر ہاتھ ملاتا اور کہتا

" آپ لوگوں نے میری برسوں کی مشقت کو دور کر دیا۔

ميرك ياس الفاظ مبيل كه آب كا تشكريد اوا كرول ـ"

منیکن ہم سب ایک خیال میں ممن تھے.... یہ ہماری جبیں

جب وه امريكا كينجا اور" Believe it or

not '' کی دوسری جلد کلھنی شروع کی ، تو ابتدا ہی ہیں

اس عنوان کے تحت "دنیا کی کون می آواز سب سے

زیادہ سنائی دیتی ہے؟'' اس نے سے جواب لکھا ''وہ

مسلمانوں کی اذان ہے جس کی کوئی نظیر دنیا میں جبیں

ملتی۔'' اور شبوت کے طور پر وہ تمام اعدادوشار شائع کر

ایک روز میں سورہ الم نشرح کی تلاوت کر کے

مطالب برغور كرر بالتعاران كي بيرآيت وَ رَفَ عِنْ الْكُ

ویے جوعلامہ عبدالرزاق نے مہیا کیے تھے۔

اسلام کی گتے ہے۔

ز ہاداور عیادت کڑار بندوں ہے قطع نظر جو دن رات درود وسينج مين منهمك ريت جين ، ايك عام دنيا دارمسلمان کی زندگی پر جس کے ہاں نداہب عموماً روایتی رسوم کی خانہ بری کا نام رو گیا ہے، اگر طائزانہ نظر ڈالی جائے ، تو معلوم ہوگا،اس میں بھی مہد سے لحد تک حضور سالیج کا اسم الرامی ایک کلیدی میثیت رکھتا ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی وائیں کان میں اذان اور بائیں میں ا قامت کہی جانی ہے جس میں اسم کرامی کی تمرار ہوئی ہے۔ عقیقہ اور ختنہ کے مواقع پر بھی اس امر کا اظہار کیا جاتا ہے کہ بیہ رسول اکرم تطبیرہ کی سنت ہے جوادا کی جارہی ہے۔ نکاح کا تو نام ہی عرف عام میں سنت نبوی شکیفی ہے۔ قاضی ہد موقع نكاح جو خطبه مرتصه، بالتضريح اس كا ذكر كيا جاتا

كَيْنَ 'وَرَفَعِنَالُکَ ذِكْرَک ' كَالَيك تيسرا پهاو مجھی ہے جوان سب ہے بڑھ کرار فع اور وزنی ہے۔جس کی مثال نہ کسی دوسرے مذہب میں نظر آنی ہے اور نہ کسی اور پیمبر سے متعلق اس قسم کا ارشاد کرامی دکھائی ویتا ہے۔ اوروہ ہے میہ آیت کریمہ:

ان الله وملنكته يصلون على النبي ياايها الذين امنوا صلوا عليه وسلمواتسليما () (الاحزاب-۵۲)

ترجمه: "خدا تعالى فرماتا ہے كه بيتك الله تعالى (خود) اور (اس کے) تمام فرشتے رسول اکرم تعلیہ پر درود مجيعية رية بين، ايمان والوائم مجى أن پر درود وسلام

اس دنیائے آب وگل میں تو حضور اکرم تطلیما کے ذكر مبارك كالميجي تفور اسانمونه آب كو درج بالاسطور ميں

حضرت عثمان عنی ؓ نے فر مایا ونیا کی فکر دل کا اندھیرا ہے اور آخرت کی فکر دل جبتم لوگوں کوا چھے کام کرتے دیکھوتو ان میں شامل ہو جاؤ اور جب برے کامول میں مصروف دیکھوتو ان سے علیحدہ ہو جاؤ۔

انسان كتنابي مفلوك الحال بموتكر مغلوب الحال

نہ ہے۔ افضل ترین ایمان میہ ہے کہ تُو خدا کو ہر وقت اپنے

تكوار كا زخم بدن يرلكا ب مكريرى عادت كا زخم

سخاوت پیل ہے مال کا،عمل پیل ہے علم کا، رضائے البی چھل ہے اخلاق کا۔

ہر وہ کام دنیا ہے جس سے آخرت مقصود نہ ہو خوا ہنماز جلیسی نیکی ہی کیوں نہ ہو۔

ونیائے فانی کی لذھیں کینے سے عالم باتی سے اجروتواب میں کمی ہو جانی ہے۔

(مرسله: سعيد نذير ، لا مور)

نظر آھيا ہوگا۔ليكن اس آیت ہے آپ كو اس رفعت كا مینے اندازہ ہو گا جو آنحضور تراہم کے ذکر مبارک کوعرض ے فرش تک حاصل ہے۔ چودہ سو برس سے جبیں بلکہ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کب سے ہور ہا ہے اور نجانے کب تك بوتارے كا۔

بيب المخضر آيت أور فعنالك ذكرك"ك تفسیر ایک نیج مدال بندهٔ عاصی کے نزد یک جس پر بہت تھممفترین نے توجہ میڈول فرمائی۔ 🔷 🔷 🌰

أردودُانجَسِ ع 38 🗻 جنوري 2015ء

دربارنبوت میں پایاجنھوں نے بلندمقام

مگرك نابينا صحالي

ایک بلندمرتبه مقدی شخصیت کا تذکره جن كاذكر خير قرآن پاك ميں فرمايا گيا

کا ابتدائی دور تھا۔ مکہ کے لوگ آہستہ اسملام آسته پنیبراسلام الله کی دعوت پر ب ا راہ روی کے طور طریقے جیمور کر حلقہ مبکوش اسلام ہو رہے تھے۔آتحضور سیکھٹو کی خواہش اور کوشش تھی کہ مکہ کے بڑے بڑے سردار بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں تا کہ دین اسلام کو توت ملے۔ ایک مرتبه المحضور علیم کی خدمت میں مکه کے چند بڑے مردار حاضر ہوئے۔ان میں عتب بن رہید، شیبہ بن رہیمہ ( دونوں بھائی ) عمر بن ہشام ( ابوجہل )، امیہ بن خلف

> اور وليدين مغيره (حضرت خالدٌ بن وليد سيف الله کے والد) شامل تھے۔حضور اکرم الحين اسلامی تعلیمات سے آگاہ قرما کر دعوت اسلام کی طرف راغب کررے تھے۔

ا جا تک حضرت عبدالله بن أم مكتوم جو كه بظاہر بصارت سے تو محروم تھے لیکن ان کا قلب بصيرت ہے معمور تھا۔ آپ سطیق کی مجلس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے بھی بھلائی کی وہ باتیں

أردو ڈائجسٹ 39 📗 جنوری 2015ء

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

اسلامى شخصيت

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



سکھائیں جواللہ نے آپ تنظیم پر نازل فرمائی ہیں۔اس وقت حضور نبي كريم شريق كا مخاطب أميه بن خلف تفا-آپ کا خیال تھا کہ آگر ان سرداران مکہ میں ہے آیک یا د دسر دار مجھی ہماری دعوت اسلام قبول کرلیس ،تو مسلمانوں کی تقویت کا باعث ہوگا۔

اس موقع پر آپ تالیج کو حضرت عبداللّه بن اُم مکتوم کی مداخلت نا کوار کزری اور آپ تیلیلا نے حضرت عبدالله بن أم مكتوم كي طرف برتي برتي - الله تعالى كو رسول الأينطيني كالبيطرز عمل يسندند آيا- للبدا آب تطلفه ير سورة عبس ( باروتمیس) نازل فرمانی تغییر - اس سوره کی مهلی دس آیات حضرت عبدالله بن اُم مکتوم کی حمایت میں نازل فرما میں۔ان دس آیات کا ترجمہ ہیہ ہے:

" رق رو موا اور ب رقی برتی اس بات پر که وه نامینا اس کے باس آئیا۔ مسمین کیا خبر شاید وہ سدھر جائے یا تقبیحت پر دھیان دے اور تقبیحت کرنا اس کے کیے ناقع ہو۔ جو محص بے بروائی برتنا ہے،اس کی طرف توتم توجه كرتے ہو حالانكه اكر وہ نه سدهرے توتم بركوئي الزام حبیں۔اور جو محص تیرے یاس دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ ڈر بھی رہا ہے تو اُس سے تو بے رقی برتا ہے۔'' (سورؤعبس بإروميس)

حدیث میں ہے کہ اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد دربار نبوی تلفیر مین حضرت عبدالله بن أم مکتوم کا احترام بهت بره حركيا۔ آپ سي ان كي طرف خصوصي توجہ دیتے اور بہت خیال فرمانے کے۔ جب بھی آپ كاشانية نبوى تنطيع مين حاضر موت، تو أم المونين حضرت عائشة صديقة آئي كى بهت خاطر مدارت كرتيں۔ آب كا نام عبدالله تها والدكا نام قيس بن سعد اور

والده كا تام عائكم بنت عبدالله والده ك نام كي مناسبت ہے آپ کی کنیت اُم مکتوم تھی۔حضرت عبداللَّهُ ا بن أم مكتوم پيدائتي نامينا تھے۔ رشتے ميں رسول أكرم تتركيبوركي زوجه محترمه، أم المومنين حضرت خديجية الكبريُّ كے پھوچھی زاد بھائی تھے۔اس کیے آتحصنور تَدَالَیْمُ ہے آپ کی عزیز داری تھی۔

جب آپ سلط نے کہل مرتبہ او کوں کو اسلام قبول كرنے كى دعوت دى، تو جنھوں نے اول اول دعوت قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا۔

اس سے زیادہ خوش قسمتی اور کیا ہوسکتی ہے کہ اللّٰہ تعالی نے قر آن یاک میں دو جگہ حضرت عبداللَّه بن أم مكتوم كا ذكر كيا ہے۔ سورة عبس كى پہلى وس آيات مبارکه آب کی شان میں نازل ہوئیں۔ دوسری جگه سورهٔ انساء میں بھی آپ کے جذبہ شوق جہاد کے پیش نظر نہ صرف ذکر آیا بلکہ آپ کی خواہشات کے مطابق اللہ نے آیت نازل فرمائی۔ آپ حضرت بلال کے علاوہ موذن رسول بھی تھے۔ آٹ کو رسول اللہ تلکی ہی نے

يرلبيك كهااوراسلام لے آئے، وہ"سابقون الاولىسن "كبلائ (يعنى اسلام قبول كرتے ميں سبقت لے جانے والے لوگ )۔ ان میں حضرت خد يجة الكبري كي طرح عبدالله بن أم مكتوم بهي شامل تعد سابقون الاولون من جبال حضرت ابوبكر صديقٌ ، حضرت خديجٌ اور بچول ميں حضرت عليٰ كا نام نامی آتا ہے وہاں حضرت عبداللَّهُ بن أم مكتوم كا نام بھى شامل ہے۔ آپ ان چند خوش قسمت اسحابہ میں شامل تنصيبه حضور اكرم تركيفا كي وعوت يريبل ببل اسلام

موذن مقرر فرمای<u>ا</u>۔

الرتے۔ آپ کی او ان کے بعد مسلمان روز ہے دار کھانا پینا ترک کر دیتے۔ ایسا بھی ہوتا کہ مسجد نبوی ﷺ میں اذ ان حضرت بلال وية اورحضرت عبداللّه بن أم مكتوم ا قامه( تلبير) پڙھتے۔

حضرت اُم ملکمُنَّ بیان فر مانی بین که ایک د فعه میں اور حضرت ميمونة حضور تاليها كي خدمت مين حاضر تحيي كه اس جلس مين حضرت عبداللَّهُ بن أم مكتوم تشريف لائے۔ہم نے سوحیا کہ وہ نابینا ہیں ،تو ہم نے ان سے تحاب مبين كيا- المحضرت شطيع في ممين علم ديا كد حجاب تحریں۔ میں نے جواب دیا کہ حضور تصفیق وہ تو نامینا ہیں، ویکی مہیں سکتے۔ آپ سکتھ نے فرمایا کہ کیا آپ بھی اندهی بین ؟ آپ کی نظرین ان برسین بر رہیں؟ اس کے بعد ہم نے تجاب کر لیا۔ اس مشہور صدیث کی روایت مفکوة ، تر مدی ، ابوداؤ د اور مند احر میں موجود ہے۔ اس صدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام میں یردے کی مس قدر تا کیدگی گئی ہے۔

حضرت عبداللهُ بن أم مكتوم ايك دن رسول ا کرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی '' يارسول الله ﷺ! ميں نابينا آدمی جوں۔ ميرے کھر اورمسجد کے درمیان راستہ ناہموار ہے۔ کئی درخت اور جھاڑیاں بھی باعث رکاوٹ بنتی ہیں۔ میرے یاس کوئی آدی جھی جبیں جو میری راہتمائی کر سکے اور میرا ہاتھ پکڑ کرمسجد تک لا سکے۔کیا آپ ترکیجہ میرے کیے کوئی رخصت یاتے ہیں کہ میں اینے گھر ہی میں نماز پڑھ لیا کروں اور مسجد میں حاضر ہونے کی تکلیف سے نځ جاؤل؟''

رسول الله عظیم نے حضرت عبدالله بن أم مكتوم كى



أردودُانجَسْ 41 📗 جورى 2015ء

اُردودُانجُسٹ 40 📥 جنوري 2015ء

حضرت عبداللَّهُ كويه شرف بحي حاصل ہے كه آپ

نے کم وہیش ۱۳ مرتبہ آتحضور کی عدم موجود کی میں مسجیر

نبوی ﷺ میں آپ تیکھ کی نیابت (امامت) کے

فرائض انجام دیے۔ یہ الله تعالی کی طرف سے بہت

بڑی سعادت تھی جو اتھیں نصیب ہوئی۔ سب سے

یہلے جب غزوہ بدر میں شرکت کرنے نبی کریم تعلیقا

تشریف لے محنے، تو اپنے چھیے آٹ بی کو مدینہ شہر

میں اپنا نائب اور مسجد نبوی میں امام مقرر فرمایا۔ مسج

مکہ کے وقت بھی آٹ نے مسجد نبوی میں امامت کے

فرائض انجام دي- حضرت عبداللّه أم مكتوم قرآن

حضرت عبدالله بن أم مكتوم ان جانثار صحابة ميس

شامل منے جھیں آنحضور نے جرت سے میلے ہی

مدیندگی طرف ججرت کرنے کا حکم ویا۔ مدعا بیرتھا کہ

آت مدینه جا کر وہاں لوگوں کو آن یاک کی تعلیم

ویں۔ آٹ ہجرت رسول اللہ شکھ سے چند ماہ قبل

حضرت مصعب بن عميراً كے ساتھ مديند آ مكا - جب

المتحضور تذکیر جرت کر کے مدینة تشریف لے آئے، تو

اسی سال نماز کے لیے اوان دینا شروع ہوتی۔ نبی

ا كرم عَلَيْهُ فَ حضرت بلال كي ساتھ ساتھ آپ كو بھي

موون مسجد نبوی ترکیز کے منصب جلیلہ پر مامور فرمایا۔

بد دونوں اصحابہ آ محضور علیہ کی حیات مبارکہ میں مسجد

نبوی تنظیم میں اذان دینے کے فرائض نہایت تندہی

رمضان الميارك مين بيدستور تها كدلوكول كو جكانے

سے لیے حضرت بلال پہلی اذان دیتے تھے اور اختتام سحر

سے وقت دوسری اذان حضرت عبدالله بن اُم مکتوم ویا

ے انجام دیتے رہے۔

یاک کے حافظ بھی تھے۔

مدینے کے قافلے میں عراق و شام کے نومسلم

سردار بھی ہیں۔ امیرالمومنین کی معیت میں طواف کی

سعادت سے بہرہ ور ہونے کے خیال سے متجد الحرام

میں موجود مسلمانوں کی آیک بری تعداد بھی ان کے

ساتھ شریک ہوگئی۔ عجب سال ہے۔ لبیک لبیک کی

ولكداز صداؤل سے فضا كون رہى ہے۔ امير غريب

بادشا اور رعایا سب یکسال لباس زیب تن کیے اللہ کے

جب آٹ نے یہ آیت تی ، تو آٹ کی خوشی کا کوئی حوصلے بلندر ہیں گے۔

حضرت عمر کے دورخلافت میں حضرت عبداللہ بن أم مكتوم خليفه رسول ترييه كي اجازت عدماه مين جنگ قا دسید میں شریک ہوئے۔ تین دن تک امرانیول ہوتی معرکہ آرائی ہولی رہی۔ انھوں نے زرہ پہنی ہوتی اور علم تفام رکھا تھا۔ تین دن بعد جب مسلمان سطح سے ہم کنار ہوئے ،او مسلمان غاز بول نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم شہادت کے رتبہ سے سرفراز ہو تھے بیں اور آپ نے علم ای طرح سے اپنے ہاتھوں سے

ترجمه: ''نضرر رسیدہ (معذور) افراد کے علاوہ جو مسلمان (بوقت جہاد) اینے کھروں میں بیٹے رہتے ہیں ، وہ الله کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے ہم مرتب سہیں جواہیے اموال اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں۔'' (سورة النساء آيت: 9۵)

مشقت اور پریشانی ویکھی۔ آپ کا عذر معقول نھا

چناں چہ آپ سی نے فرمایا "بان! تم کھر میں تماز

رود سکتے ہو۔اس کے بعد حضرت عبداللہ بن اُم مکتوم

جب کفار مکہ کے ظلم وسطم سے تنگ آ کر مسلمان

مدینہ جلے آئے تو کفار مکہ کے غیظ وغضب کی آگ

بھڑک اسمی۔مسلمان مدینہ اور کفار مکہ کے درمیان

غزوات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔مسلمانوں کو کفار کے

خلاف جہاد کرنے کا حکم ہوا۔ حضرت عبداللَّهُ بن أم مكتوم

چونکہ آنکھوں کی بینائی سے محروم سے اس باعث جہاد میں

شرکت کرنا ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ حالا تکہ ان کے ول

میں جذبہ جہاد جنون کی حد تک موجود تھا۔ اس اثنا میں

میں بیٹے رہتے ہیں، رہے میں الله کی راہ میں جہاد

کرنے والوں کے برابر مبیں ہیں۔'' آنحضرت علیاؤل

کا تب وحی حضرت زیدٌ بن ٹابت کو پیہ آیت لکھوا رہے

عظے كد حضرت عبداللَّهُ بن أم مكتوم وبال اللَّهُ مُنتَعَ ـ انصول

نے جب بیدارشا در بانی سنا تو حضور سلطان کی خدمت میں

عرض کیا'' مجھے جہاد میں شریک ہونے کی قدرت حاصل

ہولی تو ضرور شرف جہاد حاصل کرتا جس سے میں محروم

" ترجمه: وه مسلمان جو ( بوقت جہاد ) اینے گھرول

قر آن یاک کی بیه آیت اتری:

واپس جلے گئے۔

مُحِكَانًا نه نَفيا۔ آپُ كا چېرەمسرت سے کھل اٹھا۔ حالانك آت کو جہاد میں شریک ہونے سے استی مل چکا تھا، اس کے باوجود جہاد میں شریک ہونے کا شوق اس قدر انفا کہ آٹ نے پھر بھی کئی غروات میں حصہ لیا۔ آٹ کہتے کہ مجھے علم تھا دیں۔ میں ایک جگہ میدان جنگ میں اے میکڑے کھٹرارہوں گا جس ہے مسلمانوں کے یایئہ استقلال میں لغرش سیس آئے کی اور ان کے

حضرت عبدالله بن أم مكتوم كى بيه حسرت تجمرى تقام رکھا تھا۔ یہ ۲۳۲ء کا واقع ہے۔ آخر کار نائب خواہش بارگاہ خداوندی میں آئی پیندیدہ بی کہ اس کے رسول تیلی اور موذن رسول تیلی نے شیادت جیسے بعد ایک اور حکم النی نازل ہوا جس میں انھیں اور ان سے کو گلے لگا کر قر آن یاک کی تنسیر کاعملی نمونہ تاریخ جیسے تمام معذور افراد کو جہاد میں شریک ہونے کے علم اسلام میں رقم کر دیا۔اللّٰہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس ے مشتیٰ قرار دے دیا۔ آیت ربانی میہ ہے: میں جُلہ عطا فرمائے۔ ( آمین )

اسلام میں قانونی مساوات الحرام الله كاياك اورمحترم كھر، عرب كے بين كوش كوش كات مائة موسة زائرين ے بھرا ہوا ہے۔ لبیک آئم لبیک الاشريك لك لبيك كى يكار برزبان يربيد فلام افي آقا کو بیکار رہے ہیں۔ان کی بیکار والہیت ہے اور عجز و انکسار مجھی۔ آیک بہت بڑی جماعت طواف کعبہ میں مصروف ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب اور ان کے ہمراہی مدینة اللی سے تھوڑی در پہلے کہنچے ہیں اور طواف کر

## تاريكي ميرمثار مشعل

ملےروشنی

معرکہ خیروشرمیں بھٹکے ہوؤں کی راہنمائی کرنے والے بیش قیمت واقعات



أردو دُانجِسٹ 43 👟 جوری 2015ء

أردودُانجَسْ 42 📗 جنوري 2015ء

وربار میں حاضر ہیں۔سب کی زبان پرایک کلمہ ہے۔ تلبیه کی اس مقدی فضامین ناگهال ایک کرخت آ واز معرضی ہے '' تراخ۔'' طواف کرنے والے رک الشيء لبيك ألم م لبيك كي صدائين وهيمي يزليني-مجسس نگاہیں ویکھتی ہیں کہ ایک بدوسفید احرام پہنے کھٹر ا ہے۔ اس کی ناک کا بانسا میڑھا ہو چکا اور خون ہے۔ رہا ہے۔ ہدو کے قریب ہی ایک وجیہہ و طلیل

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

پہنچ کر بر محص اینے آ پ کو محفوظ اور مامون مجھتا ہے جس کے احترام میں بڑے بڑے خودسراورمتمروا پی گردن خم کر دیتے ہیں۔اس مقدی مقام پر سیکلم! " بات كيا ٢٠ "اوگ بدو سے بو جھتے ہيں۔ "ال محض كات بندزمين پر گھسٹ رہا تھا۔ پيچھے ہے انسانوں کا ریلا جو آیا تو میرا یاؤں اس پر جا پڑا اور اس نے مجھے تھیٹر دے مارا۔'' بدوخون یو سجھتے ہوئے بولا۔ ر نظلم بظلم "أيك مخص يكارا ثعثا ب-

سے کام لینا جاہے تھا۔ دوسرا اس وجیہہ عرب سے نرمی "أ ب كون جي صاحب؟ قصور آب كا اينا تفا-

'' بھیٹر بھاڑ میں ایسا ہو ہی جاتا ہے۔ آ پ کو درکز ر

ایک مسلمان بھائی کولہولہان کر دیا۔'' تیسرا تند و تیز کہج میں سرزنش کرتا ہے۔

"میں؟ جبلیہ ہوں غسان کا بادشاہ! اگر صدود حرم میں نه ہوتا تو اس مستاخ کی کردن مار دیتا۔' وہ نفرت بھری نگاہوں سے بدوکود کجتااور او حصے دالے کو بڑے تکتر سے

شام کے غسان عربوں کا حکمران جبلہ بن ایہم انصار کا ہم جد تھا' حوران اور بلقا کا تاجدار۔ چند ماہ ہیلے وہ مديدنة النبي بيس حفرت عمراكي خدمت ميس حاضر جوكر مسلمان ہو گیا تھا۔مسلمانوں میں اس کی آ مد کی خبر سن کر مسرت اور انبساط کی لہر دوڑ گئی۔جبلہ بڑے جاہ وستم اور تمكنت كے ساتھ سيكروں خدام اور مصاحبين اينے جلوميں لیے مدینے آیا۔شہر کے بیخ بوڑھے اور جوان سب جلوں کا نظارہ ویکھنے نکل کھڑے ہوئے۔ خواتین بھی اینے کھروں کی چھتوں پراندآ تیں۔

مسلمانوں کی مسرت فطری تھی۔ جبلہ اسلام اور

أردودُ المجسِّ 44 معرى 2015ء

مسلمانوں کا سخت دھمن تھا۔ رسول اللّه اللّه اللّه اللّه مانے میں ئنی بارخبر آڑی کہ جبلہ بھاری فوج کیے مدینے پر حملہ كرف آرباب- رسول الله تفطيح اليي عي خبرس كرايك مرتبہ سخت کرمی اور قبط کے زمانے میں تبوک کی جانب مسلح ہو کرکشکرنشی کی تا کہ دھمن کو سرحد ہی پر روک دیا جائے۔ بعدازال حضور نے زید بن حارث کی قیادت میں بھی ایک نوج روانہ کی چناں چہ موتہ کے مقام پر غسانیوں سے زبروست جنگ ہوئی جس میں مسلمانوں کے تین سیہ سالار کام آئے۔ خالدٌ بن وليد بردي مشكل ہے مسلمان فوج کوموت کے منہ سے نکال کر لائے۔

وہی جبلہ سر سلیم قم کیے اب مدینے آ رہا تھا۔ اہل مدینہ نے اس کا شایان شان استقبال کیا اور سرآ تھھوں پر بٹھایا۔اب وہ امیرالموسینؓ کے ساتھ جج کرنے آیا تھا۔ أس في اسلام كرة مي اپنا سرتو جهكا ديا مراجي اس کے سرے بادشاہی کی خو ہو اور تخوت جبیں گئی تھی۔اس تخوت کے ہاتھوں ایک مسلمان بیت الحرام کے اندر لهولهان كهنرا تقابه

بدو جو قبیلہ فزارہ کا آ دمی تھا' خون آ اود احرام کے ساتھ امیرالموننینؑ کی خدمت میں حاضر ہوا۔امیرالموننینؑ نے جبلہ کو بلایا فریقین کا بیان سنا۔ پھرفرمایا:

"جبله زیادنی تمباری ہے۔ اب یا تو اس فزاری کو راضی کرو یا قصاص دو۔'' جبلہ کے چبرے کا رنگ اُڑ گیا۔ وه تصورْی در خاموش ربا مچر بولا'' امیرالمونین مجھے آ پ ے بیاتو قع نہھی۔ کیا آٹ ایک فرومانی حص کے بدلے محصے تصاص لیں سے؟ میں ایک بادشاہ ہوں اور وہ رعایا کا ایک عام فرد''

"اسلام میں بلند و پست سب برابر ہیں۔ اسلامی قانون کی نظر میں بادشاہ اور رعایا سب ایک ہیں۔'' اميرالمونين كا جواب جبله كوحيرت ميں ڈال دينے

والا تفاروه بول اخما تعمين تو بيتمجھ كے مسلمان ہوا تھا كہ یملے سے زیادہ عزت وتکریم ہوگی کین آپ مجھے ایک عامی کے دوش بدوش کھٹرا کررے ہیں۔''اس کے چبرے يرايك رنك آربااورايك جارباتها

" جبلهٔ اسلام خاص و عام میں کوئی امتیاز تہیں کر تا۔ یہاں عزت و شرف اس محص کو حاصل ہے جس کے اعمال نیک اور احیما اخلاق ہے۔ اگر عمرؓ ہے بھی کوئی جرم سرزد ہو جائے تو اسلام کا قانون اس سے بھی باز برس كرے گا۔عزت جاہتے ہوتو اس بدوكوراضي كرو۔ ورنہ جمع عام میں بدلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔''

"نبہ بات ہے تو میں اسلام سے باز آیا' میں پھر عیسانی ہو جاؤں گا۔ 'جبلہ نے جھلاتے ہوئے کہا۔

"عیسانی ہو جاؤ کے؟ پھر تمہاری کردن مار دی جائے گی۔ اسلام میں مرتد کی لیبی سزا ہے۔ امیرالمومنین کے الفاظ بخت مکر لہجہ نہایت نرم تھا۔

جبله سوج میں ڈوب کیا۔ پھر بولا ''امیرالموسین مجھے أيك رات كى مهلت ديجيي مين اس معاطع يرغور كراول." امیرالمومنین نے درخواست قبول کر کی۔مسلمان مناسک مج کی ادائی میں مصروف ہو گئے۔ اہلی سبح پہا چلا كه جبله اپنج جمرا بيون سميت بھاگ گيا ہے۔ وہ قيصر روم کے پاس پہنچا اور دوبارہ عیسانی ہو گیا۔ قیصر نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور اپنے تخت پر جگہ دی۔ لسی محص نے کہا "امیرالمومنین درگزر فرماتے تو جبلہ وشمنوں کی صفت میں نہ جا تا۔''

اميرالمومنين نے سنا تو فرمايا۔بادشاہ ہو يا عامی اسلامی قانون ہر مخص پر لا کو ہوگا۔ عمر اگر کسی شخصیت کی خاطر اسلامی قانون کومعطل کر دے تو اس سے بڑھ کر ظالم اور كوئي نبين-"

## خداكاشكر

توجه فرمائي

شارہ وسمبر میں جناب آبادشاہ بوری کامضمون "جس سے

ملے روشتیٰ "شاکع ہوا تھا۔اس میں ایک اسلامی واقعہ"اسلام

میں قانونی مساوات'' بوجو دمکمل شائع نہیں ہوسکا جس پر ہم

معذرت خواه ہیں۔ یہ واقعہ زیرِ نظر مضمون میں اوّل تا آخر

حضرت زبیرین العوام کے بیٹے عروہ ابن زبیر خمبر و استفامت کے پیکر مجسم تھے۔ بڑی سے بڑی آ زماش اور تکلیف کے موقع پر بھی زبان سے اُف نہ تھتی۔ ایک دفعہ خلیفہ عبدالملک کے باس شام کئے۔ ان کے لڑ کے محد بھی ساتھ تھے۔شاہی اسطبل ویکھنے کئے۔ ایک کھوڑے نے ان کے بیٹے کو پٹک دیا۔ وہ اس وقت جال بین ہو گئے۔ خودان سے یاؤں میں بحت چوٹ آئی۔ پھھ مدت بعد عروه کے یاؤں میں زخم ہو گیا جو ناسور کی شکل اختیار کر گیا۔اطلبا نے مشورہ دیا کہ یاؤں کاٹ دیا جائے ورندز ہر تمام جسم میں سیجیل جائے گا۔ عروہ اُس وقت ضعیف ہو چکے تھے کیلن اٹھوں نے جوانوں سے بڑھ کر ہمت و استقلال ے کام لیا۔ یاؤں کائے سے پہلے طبیب نے کہا " تحورٌی می شراب فی لیجیے تا که نکلیف کا احساس کم ہو۔' فرمایا "د جس مرض میں مجھے صحت کی امید ہوا اس میں جسی حرام شے ہے مدد نہ اول گا۔"

طبیب نے کہا: '' تو بے ہوتی والی دوا ہی استعال

فرمایا: ''میں ہے بھی پہند شہیں کرتا کہ میرے جسم کاایک عضو کا ٹا جائے اور میں اُس کی نکلیف محسوں نہ کروں۔'' جراحت کے وقت چند آ دی آب کوسنجالنے کے کیے آئے۔عروہ نے یو حیصا: ''تمہبارا کیا کام ہے؟''

أردودُانجَسْتْ 45 👛 جنوري2015ء

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

''زیادہ تکلیف کے وقت صبر کا دامن ہاتھ سے حجوث جاتا ہے۔اس کیے آپ کوسنبھا لنے آئے ہیں۔'' قرمایا '' بجھے امید ہے تمہاری مدو کی ضرورت نہ پڑے گی۔'' اور نہایت استقلال کے ساتھ یاؤں کٹوا ویا۔ یاوُل مختول سے الگ کیا گیا تو زبان پر سبیح وہبلیل تھی۔خون بند کرنے کے لیے زخم واغا کیا تو تعلیف کی شدت سے تڑ ہے اُسٹھے اور بے ہوش ہو سکتے کیکن جلد ہی ہوش میں آ گئے۔اور چیرے کا پسینا یو نچھ کر کٹا ہوا یاؤں منكوايا اور ديكها \_ أس كو النايلنا اور خطاب قرمايا: `` أس ذات کی قسم جس نے جھے سے میرابوجھ انھوایا' بیرخوب جانتا ہے کہ میں کسی حرام رائے پر گامزن جبیں ہوا۔''

ان حوادث اور مصائب کے باوجود زبان شکوہ و شکایت سے آلودہ نہ ہوئی اور ہمیشہ خدا کا شکر ہی ادا کرتے رہے۔اکثر فرمایا کرتے:

" ياالله تيراشكر ہے كەتۇ نے ميرے جار ہاتھ ياؤں میں ہے ایک ہی الیا۔ اور تین سلامت رکھے۔ ایک میٹے بی کولیا اور تین باقی رکھے۔ تونے کچھ لیا ہے تو بہت کچھ بانی رکھا۔اگر کچھ مصیبت میں مبتلا کیا تو بہت ونوں عافیت میں بھی رکھا۔''

دولت د نیا ہے بے نیازی

صفوان بن سليم زمري ان تابعين ميس سے بين جن سے علم وقصل کا سکہ دور دور تک روان تھا' بڑے ہی عابد و زاہد۔انفاق فی سبیل اللہ کا بیرحال تھا کہ بدن کے کیڑے تک اتار کر دے دیتے۔ ایک رات معجدے نگلے۔ سخت سردی تھی۔ باہر آیک آ دمی سنگے بدن نظر آ یا۔صفوان نے ای وقت اینے کیڑے اُتار کر دے ڈالے۔ استغنا اور بے نیازی کا بیا عالم تھا کہ ایک مرتبہ اموی خلیفہ سلیمان بن عبدالملک مدینے آیااور عمر بن عبدالعزیز کے ہمراہ مسجد نبوی میں گیا۔ظہر کی نماز کے بعد مقصورہ کے قریب یا نمیں

جانب ديكها تو صفوان بينه مي سيمان الحيس نديجيانيا، یو حیماً ''میکون بزرگ بین؟ ان سے بہتر پیشانی میں نے آج تک کسی محص کی تبیس دیکھی۔''

"امير المومنين! بيه صفوان بن سليم بيل" عمر بن عبدالعزيز نے کہا:

سلیمان نے غلام کو یا نج سودینار کی تصلی دی اور کہا جاؤان بزرگ كودے آؤ۔ غلام نے خدمت ميں حاضر ہو کر تھیلی میش کی اور عرض کیا:

"بداميرالمونين كى جانب سے تحفد ب- وہ يہال مسجد میں تشریف فرما ہیں۔"

"وتتعصیں دھوکا ہواہے کسی اور کے پاس جیبی ہوگی۔" صفوان نے کہا۔

"آ پ صفوان مبیں بیں؟" غلام نے بوجھا۔ "ہوں تو میں ہی۔" آپ نے فرمایا۔ "نو پیشیل آپ بی کودی ہے۔" فرمايا: "حباوَ دوياره يو حيداً وَ-''

جونہی غلام یو چھنے گیا' صفوان جوتے اٹھا مسجد سے نکل سیخے۔ پھرجسنی درسلیمان مسجد میں رہا' وہاں نہ سیخے۔

زمین کا طوق

اندلس کے اموی حکمران الکم نے پیاڑی کی چوتی سے وادی کبیر کے کنارے پر ایک طائراند نظر ڈالی۔ بڑا وللش منظر تفار دریا کے کنارے سے بلند و بالا در نتول کی قطار چکی گئی تھی۔عقب میں وسیع سبزہ زار پھیلا ہوا تھا۔ سبزہ حتم ہوتے ہی قرطبہ کی عمارتیں شروع ہو گئی تھیں۔ آ فتاب غروب ہونے کو تھا اور شفق کی سرخی میدان کے سبزے سے محلے مل کر عجب بہار دے رہی تھی۔ الحکم کو میہ منظر کھے ایہا بھایا کہ میدان میں آیک عظیم الشان قصر بنوانے کا فیصلہ کر لیا۔

أردودُانْجُسٹ 46 🗻 جنوری 2015ء

الجینئر اور کاری کر طلب کیے گئے۔نقشہ تیار ہو گیا۔ زمین کی پیائش ہوئی۔ قصر سے حسن دوبالا کرنے اور باغات لکوانے کے لیے قرب وجوار کے مکانات کرانے کا فیصلہ ہوا۔ مالکوں سے بات چیت کی کئی۔ سب نے معقول معاوضہ لے کر مکان دے دیے کیلن ایک بیوہ خاتون نے اپنا مکان بیجنے سے صاف انکار کر دیا۔ شاہی حکام نے ہر چند کہا ووسرے لوگوں سے کتی گنا قیمتی پیش كى دباؤ ۋالا ۋرايا وحمكايا مكربيوة تحريص كے دام ميس آلى نہ وهمكيوں سے مرعوب ہوئی۔ معاملہ الحكم تك پہنجا۔ وہ سخت جراع یا موگیا۔ فوراً فرمان جاری کیا: "مکان زبردی بلے لیا جائے اور قصر کی تعمیر شروع کر دی جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ کونوال نے ہیوہ کوزبردی مکان سے کال ویا۔ كدال اور پياوُز ے حركت ميں آھئے۔ ديھتے ہی ويھتے مكان زمين بوس موكيا۔ چند ماه بعداس كى جكه ايك خوش نما قصرسرأ ثفائة كحثرا نفابه

عورت نے عدالت میں بادشاہ پر استفاثہ دائر کر دیا۔ قاضی سے کہا: ''میں ایک غریب بیوہ ہوں' بادشاہ نے میرے میلیم بچوں کا حق غصب کر لیا ہے۔ بادشاہ کے مقالبے میں انصاف کی تو قع کم ہے سیکن آگر آ پ آ زادی اور جرأت ہے کام کیس اور انصاف کریں تو میرے بیج بھی اپنے حق ہے محروم مبیں رہ سکتے۔"

"في في بي فكررمؤ ميس عدل وانصاف سے كام اول گا۔ بادشاہ اور ایک غریب عوریت میری نظر میں کیساں ہیں۔اگر تمہاراحق بنتا ہے تو کوئی ہھیں اس سے محروم ہیں كرسكتا-" قاضى نے جواب ديا-

قاضی بادشاہ کے مزاج سے خوب واقف تھا۔ وہ برا تندخواورشعلہ صفت انسان تھا۔ ایک بار اس نے دھوکے سے اپنے تمین سومخالفین قتل کر کے اُن کے سرمحل پر لشکوا دیے تنے۔ کسی کواس کے سامنے بولنے کی مجال نہمی۔

قاضی نے عورت کو نمبی تاریخ دی اور الحکم کے نام عدالت میں حاصر ہونے کے شمن جاری کر دیے۔عورت کمبی تاریخ ملنے کے بعد ماہوس ہوگئی کیکن قاضی جا ہتا تھا کہ ساعت کی توبت ندآئے اور دوسری تدبیروں سے غریب عورت كاحق مل جائے۔

قصرتعمیر ہو چکا تھا' باغات لگ رہے تھے۔ایک روز قاضی کوخبر ملی کید بادشاہ قصر کا معائنہ کرنے تنہا جا رہا ہے۔ قاضى گدھے برخالی بورالادے پہنچے سمیا اور عرض کی کہ غلام اس جُلَّه كي مني بطور اعزاز اين يا تين باغ مين وُلوانا حابتا ہے۔ ایک بورا بھرنے کی اجازت مرحمت فرمائے۔ بادشاہ نے اجازت وے دی۔ قامنی بورا بھر چکا تو کہنے لگا: " تھوڑا ساباتھ بٹائے میں بورا کدھے پررکھاوں۔" بادشاہ مستحرك انداز ميں بنس ديا اور بوجه افعانے ميں مدد دی کتیکن بورا بهت بھاری تھا اُٹھ ندسکا۔

قاضی نے کہا''اے امیر! آپ ایک بورے کا بوجھ دوسرے کی مدد ہے بھی تہیں اُٹھا کتے ' پھر قیامت کے روز جب حا کموں کا حاکم ذرا ذرا حساب کے گا اور عدل و انصاف کے لیے رعایا اور بادشاہ اور فقیر وعنی سبکوایک قطار میں کھڑا کر دے گا' جب غریب دیانواا نے اچھے انمال کی ہدولت ناانصاف ہادشاہوں پر سبقت کے جانمیں سے اور جنب وه غریب بیوه عورت جس کا مکان زیروتی پیمین کر آپ نے سیکل ہنوایا ہے بارگاہ النبی میں آپ کے خلاف استنفاثه دائر ہے کرے کی اور اللّٰہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم د ہے گا کہ اس زمین کا طوق ۔ آپ کی گرون میں وال ویا جائے تو آ ب اس کا بوجھ کیے اُنھاسکیں گے؟"

الحکم قاضی کی تقریرین کررونے لگا۔ ای وقت حکم دیا کے کل اور باغات مع ساز و سامان کے اس بیودعورت کو

اميرالمونيين عمرٌ بن الخطاب ايت احباب كي محفل

أردودًا نجست 47 📗 جنوري 2015ء



بخدا میں مسحیں بخت سزا دول گا۔'' پھر عمرٌ اپنے غلام کو حکم د ہے ہیں" أون كا ايك چغه ايك الصى اور بيت المال كى تين سو بكرياب لاؤ-" حکم کی خمیل ہوتی ہے۔ "بيه چغهٔ لائفي اربكريال اواور فلال جُكه چلے جاؤ اور چراؤ۔"امیرالمومنین عیاض کے کہتے ہیں۔ مسترمیوں کا موسم اور کھر ہیہ مشقت۔عیاض بن منم سنائے میں آ جاتے ہیں۔ وہ تذبیر ب کے عالم میں کھٹرے ہیں۔ انکار کی مجال ہے اور نہمیل کا بارا۔ انھیں متذبذب بإكر اميرالمومنين تهتيج بي: "كيول؟ متمين تامل ہے؟ میں نے تمہارے باپ کو دیکھا ہے۔ بیر جیغہ اُس کے چنفے ہے اور میدلائھی اُس کی لائھی ہے بہتر ہے۔ أنفواور بكريال لے جاؤ اور جراؤ .... بال سي سائل كواس کے دودھ سے محروم نہ رکھنا۔ بیجی جان او کہ عمر سے گھر والول نے بیت المال کی ان بمربوں سے سی مسم کا کوئی فائده مبیس انهایا۔ نه دودھ پیا اور نه ہی ان کا گوشت کھایا۔''

عیاض بن عنم البھی تک دم بخود کھٹرے ہیں۔عمر ؓ فرمات میں: ''سناسیں میں کیا کہدر ہا ہوں؟'' عياضٌ پھر بھی جيپ رہتے ہيں۔ عمرٌ تمن بار يمبي الفاظ کہتے ہیں۔تیسری بارعیاضؓ زمین پر کر پڑتے ہیں مگر عمرٌ کا

فیصلہ امل ہے وہ اپنی سزا نافذ کر کے رہتے ہیں۔ چندروز بعد عیاض کوطلب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں:

''اب اگر میں مستعیں واپس مصر بھیج دوں اور تمہارا منصب بحال کر دول تو تم کیے انسان ثابت ہو سے؟" اجيها آپ جا بي مح-"عياض جواب ديت بي-امیرالمونین انھیں گورنری پر بحال کر دیتے ہیں۔ عیاض مصر پہنچتے ہیں تو وہ بالکل بدلے ہوئے انسان ہیں۔ عمرے دُرہُ احتساب نے ان کی گورنری کے کس بل نکال

اور پھروہ بہترین گورنر ثابت ہوتے ہیں۔ 🔷 🄷

أردودُانجُسٹ 48 🗻 جنوری 2015ء

المحين قابل اعتنا تك نبين سمجما بلكه ان كي خلاف ورزي كي

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

میں بیٹھے تنے کدایک محص حاضر ہوا اور عرض کی: آپ گورنر

بناتے ہیں تو اس پر شرائط عائد کرتے ہیں مگر پھر شہیں

حضرت عمر کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے اور جوابدہی کا

''مصر کے گورنر عیاض بن عنم کی۔ وہ آپ کی شرا نط

امیرالموشین ای وقت دو آدمیول کا ایک تحقیقاتی

دونوں اسحاب مصر پہنچتے ہیں اور اوگوں سے دریافت

"بس وقت ملنے کی اجازت نہیں۔" گورنر کہلا بھیجنا ہے۔

"المحيس كبيدوو بالبرنظيس ورندجهم درواز \_ كوآ ك لكاوي

''ہم عمرؓ بن الخطاب کے قاصد ہیں۔ آپ کو ابھی

عیاضٌ کہتے ہیں۔" ذیرائفہرئے میں زادِراہ لے اوں۔"

قاصد کہتے ہیں۔" پہنیں آپ گھر تہیں جا سکتے۔" وہیں باہر

ى سے الحيس ساتھ ليت اور منزلول ير منزليل طے كرتے

عياض بدو ت مصركي آب و جوابين خاص كورك

"میں نے شمصیں گورنر کچھشرائط پر بنایا تھا، تکرتم نے

یٹے اور مونے ہو گئے تھے۔ سلام کرتے ہیں تو

ہوئے امیرالمونین کی خدمت میں لا حاضر کرتے ہیں۔

اميرالمونين يوجيت بين "افسوس بتوكون ب""

''عياض بن عنم آپ کا گورزمصر-''

ہے۔" امیرالموشین کے فرستادہ کہتے ہیں۔ایک جا کرآگ

کے آتا ہے۔ کورٹر کو خبر ملتی ہے تو وہ باہر نکل آتے ہیں۔

ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔'' دونوں کہتے ہیں۔

كرتے ہيں۔ شكايت درست نفتی ہے۔ پھر كورنر ماؤس

ر میشن روانه کرتے ہیں کہ جاؤ صورت حال کا پتا کروا آکر

خوف آلیتا ہے۔ پوچھتے ہیں: "کیوں بھائی کی بات ہے؟

د تکھتے کہ وہ ان شراط کی پابندی کررہا ہے یانہیں؟''

کی پابندی مہیں کرتا'ان کی خلاف درزی کرتا ہے۔''

یکھس سے کہتا ہے تو اُسے میرے پاس لے آ ہو۔''

منتجتے ہیں اور باریانی کی اجازت جائے ہیں۔

س كورنركى بات كرر بهمو؟"

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

ران امر ریکا جا پہنچے تھے۔

المسعودي منتاز عرب جغرافیه وان گزرے ہیں۔ انھوں نے اپنی مشہور کتاب، مروج الذھب و معادن الجواہر (شائع شدہ ٩٥٦ م) میں ذکر کیا ہے کہ قرطبہ، اندلس کے ایک نوجوان ، خشخاش بن سعید نے بحراو قیانوس یار کیا اور دوسری سمت جا نکلے۔ وہ طویل عرصے بعد ٨٨٩ ، كو واپس اندلس او في- كويا مسلمان جباز ران کولمبس سے بہت پہلے براعظم امریکا دریافت کر چکے تنصير كونميس تو ۱۴٬۹۲ و پيس و بال پهښيا۔

طیب اردگان نے دوران تقریر بیاسمی ذکر کیا کہ كولمبس في التي والري بين لكها ب، ات كيوبا ك ساحل پرمسلمانوں کی عبادت گاہ (مسجد) نظر آئی۔نزک وزیراعظم کی خواہش ہے کہ مسلمانوں نے براعظم امریکا میں این علم وفضل ہے آگاہی کی جوروشنی پھیلائی، اے اجاكر ہونا جاہيے۔ يوں دنيا والوں پر آشكار ہوگا كه جديد تبتديب وتندن كي نمود ونشوونما مين مسلمان علما وفضلا كا

ترک وزیراعظم کی بیجی تمناہ کہلاطینی امریکا کے مختلف علاقوں میں مساجد تعمیر کی جائیں۔ بیان کے جوش و جذب ہی کا متیجہ ہے کہ کیوبا کی کٹر کمیونسٹ حکومت بھی دارالنکومت ہوانا میں مسجد تعمیر کرنے پر شجیدگی سے غوروفکر

كيويا ١٩٥٩ء سے كميونت ملك جيا آربا ہے۔ لا طینی امریکا کے اس جزیرے میں اسلام ان مسلم طلبہ نے پھیلایا جو وہاں تعلیم حاصل کرنے سکئے۔ اس وقت ملک میں تقریباً نو ہزار مسلمان آباد ہیں۔ان کی اکثریت ہوانا میں ہتی ہے۔

أردو دُانجُسٹ 50 📗 جنوري 2015ء

اسلامی رسوم تھلے عام ادائبیں کر سکتے۔ نماز عموماً تھروب میں بڑھتے ہیں۔ گویا بورے کیوبامیں ایک بھی مسجد موجود حبیں۔ نماز جمعہ سی کے بڑے کھر میں پڑھی جاتی ہے۔ سنمنی سال قبل سابق کیوبن صدر، فیدل کاسترو نے مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا کہ ان کے لیے ایک عبادت گادلعمير کي جائے کي تاہم وہ ايفانبيس ہوسكا۔

چند ماہ قبل طیب اردگان نے ایک سرکاری وفد کیویا مجھوایا۔ اس کے ایجنڈے میں معجد تعمیر کرنے کی اجازت حاصل کرنا مجھی شامل تھا۔ ترک اور کیوبن حکومتوں کے ندا کرات کامیاب رہے۔ اور کیوبن حکومت نے مسجد تعمیر کرنے کی ہامی بھر لی۔

اس معاملے میں پیش رفت ماہ نومبر میں ہوئی اوّل نے تقمیر کرائی تھی۔

مسجد کی تعمیر کے بعد وہاں یا مج سومسلمان تماز برڑھ

اسلام کی برحور ی کے لیے ترک حکومت کی کاوشیں

کمیونسٹ مملکت ہونے کے باعث سے مسلمان

جب ترک حکومت نے ہوا نا میں یا ی ایکر قطعہ اراضی خرید لیا۔ اس قطعے پر اشنبول کی مشہور اور تاکوئے مسجد کی طرز برمسلم عبادت گاہ بنانے کا منصوبہ ہے۔ اور تاکوئے مسجد انبیسویں صدی میں ترک خلیفہ عبدالہجید

سلین سے۔شہر سے پچھ کٹر کمیونٹ لیڈرمسجد کی تعمیر کے مخالف ہیں۔ تاہم ترک حکومت کو یقین ہے کہ بیرمخالفت حبلد دم توڑ جائے گی۔ یاد رہے، ترک حکومت جزیرہ ہیٹی میں بھی اینے خرج پر پہلی مسجد بنوا رہی ہے۔ وہ تھیل کے آ خری مراحل میں ہے۔

قابل تعریف ہیں۔ طبیب اردگان کی قیادت ہیں ان کی جماعت رفتة رفتة تركى ميں شعائر اسلام متعارف كروا رہي

ہے۔ امید ہے کہ ستعبل میں ترک توم کی منفی مغربی رسوم ورواج سے چھٹکارا یا لے کی۔مثلاً بیبودہ الباس پہننا، غیر اخلاقی کی وی ڈراہے ویروکرام وغیرو۔

باحجاب خاتون كاابتخاب

۱۲ را کتوبر ۱۲۰۱۷ و بوشیا و هرزیگوویینا میں عبدہ صدارت اور تومی اسمبلی کے لیے انتخابات ہوئے۔ صدارتی انتخابات میں اس بور لی مملکت میں آباد مسلمانوں نے باقر عزت بیکووج کو بطور صدر منتخب کیا۔ آپ مشہور بوسنیائی صدر، عالیجاہ عزت بیگووج کے صاحبزادے

ىيں ـ ۲۰۱۰ء ميں پہلی بار منتخب -<u>E</u> 2 m

> یاد رہے کہ بوسنیا هرز يكووينيا ميس بوسنياني مسلمان، سرب اور کروٹ اینے اپنے صدر اورارکان آمیلی منتخب کرتے ہیں۔ مملکت کی قومی اسمبلی میں کل الاستنساس بیں۔ان میں ہے۔

٨٨مسلم وكروث اور ١٠١سر بول كے ليے مخصوص ہيں۔

باقر عزت بیکووچ سای جماعت، یارنی آف ویموکریک ایکشن کے سربراہ بھی ہیں۔ یہ بوسنیانی مسلمانوں کی اہم جماعت ہے۔اس نے حالیہ یارلیمانی التخابات مين الشتين جيتي بير- ايك نشست پر بارني کی خاتون امیدوار، کا نیلا ز وکوبھی منتخب ہوئیں۔

۱۳۸ ساله کانیلا زوکو کو نه صرف قومی اسمیلی کی نہلی خاتون امیدوار ہونے کا اعزاز حاصل ہوا بلکہ خاص بات بدكه وه حجاب جھي پہنتي ہيں۔ كانيلا دس سال قبل سياست

نسلوں کے ماہین اختلافات اور بداءتنادی کی فضا موجود ہ۔ اس کیے مملکت کی معاشی و معاشرتی ترقی موزوں انداز میں انجام تبیں

سكرت يستنت بهارتي مسلمان

میں آئیں۔ان کے سامنے ایک خاص مقصد تھا ..... وہ بید

کہ اپنی صلاحیتیں ملک وقوم کی ترتی میں کام لائیں۔ وہ

تنین بچوں کی ماں اور اپنی کھریلو و سیاسی قرمے داریاں بہ

کا نیلا زوکو فاطمه ایسوی ایشن کی سربراه بین به پارتی

آف ڈیموکریک ایکشن کی سینظیم ان بچوں کی فلاح و

بہبود پر مامور ہے جن کے والدین بوسنیا خانہ جنگی میں

بوسنتیا و هرزیکووینیا کا ۵۱ فیصد علاقه مسلمانون اور

محروثول جبكه المهم فيصد

بوسنیانی سربوں کے یاس

ہے۔ بدستی سے ان تمن

احسن وخو کی نبھا رہی ہیں۔

شہید ہو گئے تھے۔

بھارت میں مسلمانوں کی آبادی ۱۸ تا ۲۰ کروڑ کے ما بین ہے۔ کو یا وہ کل آبادی کاسما تا ۱۱ فیصد ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے اوک سیما ( بھارتی قومی اسمبلی ) میں ان کی ۵۵ تا ۱۰ کشتیں ہونی جاہئیں۔لیکن موجودہ لوک سجا میں صرف۲۲مسلم ارکان بھارتی مسلمانوں کی نمائندگی کردے ہیں۔

لوک سیمامیں مسلم ارکان کی بہت کم تعداد کے باعث به خطره پیدا مو چکا که بھارتی مسلمان معاشی،

أردو ڈائجسٹ 51 🗻 🕳 جوری 2015ء

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

معاشرتی اور سیاس طور پر نه صرف مزید زوال پذیر ہوں تھے بلکہ معاشرے ہے کٹ جانتیں۔ پی خطرہ جنم لینے کی بڑی وجہ آرالیں ایس اور نی ہے بی کے روپ میں انتہا پسند ہندوؤں کا عروج پاتا ہے۔

بھارت کے ماہر سیاسیات، رشید قدوائی کہتے ہیں:

'' بھارت و نیا کا سب ہے بڑا جمہوری ملک ہے۔عمرہ اور متحرک جمهوریت میں تمام سلی و ندہبی گروہ اپنی آبادی کے حساب سے تمائندگی یاتے ہیں۔ لیکن بھارتی مسلمانوں کو ہر سطح پر کم نمائندگی حاصل ہے۔"

ہندوعوام این ہی ہم ندہب امیدواروں کو تربیح دینے لکے ہیں۔ لبذا جن حلقوں میں مسلم آبادی زیادہ ہے، مشلاً تشمير، بنگال اور كيراله وغيره مين، وبين سے مسلمان امیدوار الیکشن جیت علیس سے۔

باشعور اور تعلیم یافتہ محارتی مسلمانوں کا کہنا ہے: "جب اسمبلیول میں جارے تمائندے ہی نہ جول، او مسلم حقوق کی خاطر کون آواز بلند کرے گا؟" اس کیے

کے گرد کھیرا مزید ننگ کروے بحارت میں اب مسلم راہنماؤں کی کوشش ہے کہ آبادی کے تناسب کو مد نظرر کھتے ہوئے انھیں لوک سجها اور رياستي المهليون مين نمائندگی دی جائے۔ ۱۹۳۹ء میں یہ اصول تشکیم کر لیا

1902ء میں بھی اوک سبجا میں صرف ۱۲۳رکان مسلمان تھے۔لیکن اس باران کی تعداد میں کمی کا نیار یکارڈ بن عمیا۔ چھیلی لوک سیما میں مسلمان ارکان کی تعداد الرائھی۔ جبکہ اس سے چھپلی میں المامسلم امیدوار منتخب

بھارت کی ریاستی اسمبلیوں میں بھی مسلمان ارکان کی تعداد کم ہور ہی ہے۔ وجہ یہی کہ بیشتر ریاستوں میں بی ہے کی انتخابات جیت کر برسرافتدار آ چکی۔ ماہرین ساسیات کا دعوی ہے کہ اسمبلیوں میں مسلم ارکان کی مم

ہوئی تعداد کا چلن مزید چند سال برقر ارر ہے گا۔ وجہ ہیا کہ

الحيس تشويش ہے كه غربت، جبالت اور بياري مسلمانوں

میاتھا۔ ای کیے ۲ ۱۹۴۷ء کے عام انتخابات" تناسب

آبادی'' یا برویورشنل ری بربزشیش ( Proportional

Representation) کے اصول پر منعقد ہوئے تھے۔

قدرتااس ہے بھارتی مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوگا۔وہ اس

قابل ہوجائیں سے کہ اوک سجامیں کم از کم" ١٠ مسلم ارکان"

بجيج سكيس - بول لوك سيجامين مسلمان طاقتور كروه كي هيثيت

اختیار کر کے اینے مطالبات منواسکیس سے۔ ابھی تو ان کی

أكر بهارتي حكومت بهي درج بالا اصول تتليم كر لي، تو

ایک دیباتی سندهی کانعره مستانه "په جامن سنده کے بیان

دوپہر ساڑھے بارہ بج وہاں سنے۔ بیسلع

مستحصونگی کے ایک حصوٹے سے شہرہ قادر ہور

ے چھے کلومیٹر دور دریائے سندھ کے دائیں

یشتے کے ساتھ بہتی ایک بہت بردی نہر، کھونگی فیڈر پر بنا

بند تھا جے 'چھونگی بند' کہتے ہیں۔ اس بند کے ذریعے

محصوکی فیڈر سے جارچھوٹی نہریں نکالی گئی ہیں۔ یہ بڑی

مہر سے دائیں کنارے مختلف زوایے بنائی ایک دوسرے

سے دور ہوتی اور شلع تھوتی اور پہن اسلاع کی زرعی زمین



ناقابل فراموش

سیراب کرتی ہیں۔ بند کے قریب ان نہروں کوغور سے

ان کے درمیان موجود خشک جلہوں کو نہرول بر

منگریٹ بلکڑی اورمٹی کی مدد ہے میں بنا کر جوڑا گیا تھا۔

بہلی نہر اور کھوکی فیڈر کے درمیان قدرے زیادہ جگہ تھی۔

ای برمحکمه زراعت کا حیونا سا بگله بنا نضابه دوسری نبرول

کے درمیان خالی جگہوں میں زندگی سرگرم نظر آئی۔ وہال

و یکھنے پر بیہ ہاتھ کی یانچ الکلیوں کی طرح نظر آتیں۔

آواز نقار خانے میں طوطی ہے ملتی جاتی ہے۔

أردو دُانجَسِ ع 52 📗 جوري 2015ء

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

یر چون کی ایک بردی د کان ، زرعی اجناس کا کاروبار کرنے والوں کی بغیر دروازوں والی دکا نمیں، لوہار کی بھٹی اور بروهنی اور نائی کے تنصے ہے تنصے۔اس سارے منظر کے سرسری جائزے ہی ہے مجھے محسوں ہو گیا، ایسی جگہ میں نے سہلے بھی شبیں دیکھی۔

تہم نے فوری طور پر اپنا کام شروع کر دیا۔ وائرلیس سیٹ اور اس کا انتیناٹرک ہے اتار زمین پر رکھا۔ بیٹری، جنزیٹر، لوہے کا پنگ اور ویکر متعلقہ سامان جھی بنیجے اتار دیا۔ ہمارے ساتھ نیکی کمیونی کیشن ہولیس کے ڈویژنل میڈ کوارٹر خیر بور سے سیکنیکل عملہ بھی آیا تھا۔ اب وائر کیس اورانٹینا نصب کرنے کا مرحلہ باتی تھا۔اس کے لیے جگہ کا تعین میجر اشفاق نے کرنا تھا۔ انھیں ہماری راہنمائی کے کیے پنوں عاقل حیصاؤنی سے وہاں آنا تھا۔

تھوڑی ہی دہرییں میجراشفاق توجی جیپ میں اپنے چند جوانوں کے ساتھ آگئے۔ انھوں نے مخصوص انداز میں اپنا تعارف کرایا پھر ہمیں سیدھا بنگلے پر لے جا کر ایک کمرے کی طرف اشارہ کر کے کہا" آپ وائرلیس اس كمرے ميں سيك كركيں۔ انتينا حصت پر نصب كرير جب آپ كا كميوليشن مو جائے تو اپ میڈ کوارٹر سے کہنا، مجھےاطلاع کر دیں۔''

اس کے ساتھ میجر اشفاق نے "صوبیدار آجر صاحب''کہدکرایک محض کو آواز دی۔ وہ صاحب نیز نیز قدموں سے چلتے ہوئے ہمارے پاس آئے اور میجر صاحب کو غیر پیشہ وراندانداز میں سلیوٹ کیا۔ انھوں نے ان کا تعارف کرایا ''صوبیدار آچر کرفورس کی ممپنی کے صوبیداراوراس چیک بوسٹ کے انجارج ہیں۔''

انھوں نے صوبیدار صاحب کو ہمارا خیال رکھنے کا کہا اور ساتھ ہی کہنے گئے کہ وہ باقر کوہم سے ملوا دیں۔

أردودُانجُسٹ 54 📗 جنوري 2015ء

ہیہ ہدایت وے کر وہ روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دہر بعد صوبیدار آچر نے ہمیں باقر سے ملوا دیا۔ وہ دہلا پتلا محص محکمہ زراعت کا ملازم تھا۔ بندیر آئی بہاؤ کی اوچ جیج سے اسی نے ہمیں آگاہ رکھنا تھا۔ ہم اوگ اینے کام پر جت مستنے۔ دو تھنٹوں کی محنت کے بعد نہ صرف انٹینا نصب ہوا بلكه بهارا رابطه كراجي ، تمام بيراجون اوراجم بندون برقائم فلڈ اسٹیشنوں سے ہو چکا تھا۔کام سے فارغ ہو کرسیلنیکل عمله روانه ہو گیا۔ میں اور رب نواز وہاں رو گئے۔اب ا گلے حیار ماہ تک ہم دونوں کو وہیں رہنا تھا۔ رب نواز تھونکی شہر کا رہنے والا تھا۔ پہلے روز ہی شام کو اکلی سبح آنے کا کہ۔ کرشہر چلا حمیا۔

شام کو چھے بے باقر ایک تھال میں میرے لیے کھانا لایا جو دو روٹیوں اور چھلی کے سالن برمشمل تھا۔ مجھے بخت بھوک لکی تھی، میں نے اس کا شکر بیدادا کیا اور کھانا کھانے بیٹے گیا۔ وائرلیس سیٹ کے لیے جمیں جو کمرا ملا وه بهت چھوٹا تھا۔اس میں بمشکل ایک میز وکری ساسکتی متنی ۔وہاں ایک حیار یائی پہلے ہی پڑی تھی۔ میں نے کمرے کے اندر روشیٰ کے لیے بیٹری کی مدد سے ایک جھوٹا بلب لگالیا۔ کمرے سے باہر درخت کی ایک شاخ ہر مجھی ایک بلب لٹکایا۔ نواڑ سے بنا بولیس کا مخصوص بلنگ ''نجائش نہ ہونے کی وجہ ہے کمرے کے سامنے کھلی جگہ ید بچها دیا۔ رات موتے بی میں جاریانی پر لیٹ کیا۔ بہت تھ کا ہوا تھا مگر نجانے کیوں نیند ہیں آر ہی تھی۔ میں پھیلے ایک سال میں اپنی زندگی کے حیران کن اتار چڑھاؤ

بیخض ایک سال قبل جون ۱۹۸۷ء کی بات تھی کہ میں زندگی کی ناہموار ماں یائے کی جنتجو میں تعلیم ادھوری

حصور محکمہ بولیس میں بھرتی ہو گیا۔ بولیس کے استفاب کی وجه بيھي كه ميري امليت اور تعليم صرف اي محكمه ميں كھپ سنتی تھی۔ نیکی کمیونیلیشن ہولیس کو اس کیے چنا سکہ بطور وائرلیس آیریٹر معززانہ طریقے سے ملازمت کر سکول۔ کنیکن تربیت سے فارغ ہوتے ہی پتا جلا، پیمحکمہ تو بورے سندھ پر محیط ہے اور کسی بھی صلع میں تقرری ہو شکتی ہے۔ البذا مجھے ایک ہفتہ کے اندر اندر خبر بور ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ر بورٹ کرنے کا حکم ملا۔

محصر والوں سے دور ہونے کے احساس اور پچھ اندرون سنده کی امن وامان کی مجرثی صورت حال خصوصاً کسانی جھکڑوں کے پس منظر میں پیاتعیناتی مجھے اچھی نہیں لکی۔ وہ سارا ہفتہ میں پریشان رہائیکن سوائے ممیل کے کوئی راسته نه تھا۔

خیر بور میرس ایک جھوٹا مگر خوبصورت شہر ہے۔ انگریز دور میں ریاست کی حیثیت رکھتا تھا۔ دو سے تین تھنٹوں میں آپ پیدل ہی بورے شہر کی سیر کر سکتے ہیں۔ مجھے خیر بور کا حجمونا مگر انتہائی صاف ستھر آئیش بہت پیند آیا۔ وہاں کی خاص جگہوں میں اس کا بازار پہنج گلہ، ریڈیو اسٹیشن، خیر بور یونیورٹی اور تھجوروں کی منڈی قابل ذکر ہیں۔ جھے بیباں آئے چھے ماہ گزرے تھے اور وفتت احیما ہی گزر رہا تھا کہ مون سون کا موسم آ پہنچا۔ چنال چہ مجھے جار ماہ کے لیے کھوٹکی بند پر عارضی فلڈ اسیشن قائم کرنے بھیج دیا حمیا۔ اب میں اس بند پر موجود تھا۔" واو ری قسمت، میں تو خیر پور آنے کو تیار نہ تھا چہ جائیکہ یہ جنگل۔" میں مسکراتے ہوئے بربرایا۔ انہی خيالوں بيں أنجھے سي وقت ميري آنكھ لگ كئي۔

دوسری صبح سات ہے رب نواز نے مجھے اٹھایا۔ وہ وائرکیس سیٹ جلا کام میں مصروف ہو گیا۔ میں کمرے

ے ہاہر لکلا اور نہر کے قریب لکے برمے پر منہ ہاتھ وصوبا \_ محرفورس کے جوان کھانا یکانے میں مصروف تھے۔ اس جگہ زندگی روال دوال تھی۔قریب کے دیہات سے کسان اپنی بیل گاڑیوں میں سبزیاں اور دیکر اجناس لیے بند پر چھنے رہے تھے۔ بیو پاری میاشیا خرید کر کھونگی اور دیگر چھوٹے قصبات سے آئے دکا نداروں کو فروخت کریں تے۔ یہاں بیسارا کاروبارعلی الصباح شروع ہوکرنو بج حتم ہو جاتا۔ پھرتمام لوگ اپنی اپنی منزلوں کی طرف روانہ ہو جاتے۔ اس کے بعد بند پر ساراون آس یاس کے کوٹھوں سے اکا دکا لوگوں کی آمد ہی رہتی۔ کوئی اینے زرعی آلات کی مرمت کرانے آتا اور کوئی پر چون کا سودا سلف خریدئے۔

دونہروں کے بارایک چھوٹی سی مسجد واقع تھی۔وہاں ظهرومغرب کے اوقات میں تو تھوڑا بہت ججوم ہوتا مکرعشا اور فجر میں چندلوگ ہی نماز ادا کرتے۔ وہ بند کے نزد کجی گاؤں میں رہتے۔ یا پھر بند پرنسی نہ نسی تعلق ہے ڈیوٹی یر مامور تنصه با قاعد کی ہے نماز پڑھنے والوں میں مسجد کے امام جومودن بھی تنھے، ابری کیشن کا ملازم باقر، خر

فورس کے جوان اور اب میں بھی شامل تھا۔ محر فورس پیر صاحب رگارا کے مریدوں پر مشتمل ایک غیر نوجی مکر مسلح دسته ہے۔ ملیشیا شلوار قبیص میں ملبوس ان کے چیس جوان جنگلوں میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن میں فوج و ہولیس کی مدد کے لیے بند پر تعینات تھے۔ چونکہ بداوگ مقامی تھے اور اینے جنگلات سے واقف، اس کیے فوج آپریشن میں ان کی مدد حاصل کرتی تھی۔ میرے آنے سے چھ عرصہ بل تک تو فوج کی پوری ایک تمپنی اس بند پر با قاعدہ تعینات تھی۔ مگر حالات بہتر ہونے پر نوج بند کا حارج مُروں کے حوالے کر کے چلی

أردو دُانجِسٹ 55 📗 جنوری 2015ء

گئی۔ تاہم کم وہیش روزانہ ہی فوج کا ایک میجراپنے چند سپاہیوں کے ساتھ ۱۳ گھنٹوں کی رپورٹ لینے وہاں آتا۔ آج کل میجراشفاق میڈیوٹی انجام دے رہے تنھے۔ ایس ٹیا کہ نیکیشر میں بہریں ہے۔

پولیس نیلی کمیونیکیشن محکمه سنده پولیس بی کا ایک فریلی ڈیپار ٹمنٹ ہے۔ اس کا کام وائر لیس پر پولیس کے دالیے بحال رکھنا ہے۔ ہر سال بارشوں کے موسم میں جب دریاؤں میں پانی کی آمد اور اخراج بڑھ جائے تو یہ محکمہ امری کمیشن ڈیپارٹمنٹ کی مدد کے لیے سندھ کے ہر بند اور بیراج پر عارضی فلڈ اشیشن قائم کرتا ہے۔ مدعا یہ ہوتا ہے کہ دریاؤں میں پانی کے اتار چڑھاؤ پر نظررکھی جائے جس سے سیال ہے خطرات کم کرنے اور آبی فائر کی حفاظت میں مدوماتی ہے۔ گھونگی بند پر ہمارا کام و خائر کی حفاظت میں مدوماتی ہے۔ گھونگی بند پر ہمارا کام وریائے سندھ پر بالائی بیراجوں تعنی گذواور تو نسہ وغیرہ پر فرخان کی آمد و اخراج کی ریڈگ ہم دن میں صرف دوبار پانی کی آمد و اخراج کی ریڈگ ہم دن میں صرف دوبار کیا گراچی تو ہے۔ کو چار ہے۔ کراچی تو ہے ہوگی ہو چار ہے۔ کراچی تو ہے ہو کر شام کو چار ہے۔ کراچی تو ہو ہو ہو ہو ہا ہو تا اور ٹیمرشام کو چار ہے۔ در نواز ضبح سویرے بند پر آتا اور شام چار ہے کام سے فار نع ہوکر شہر واپس چا جاتا۔

میں کچھ ہی دنوں میں اس علاقے کی تمام سرگرمیوں سے واقف ہو گیا۔ ان پانچوں نہروں کے درمیان میج سوری متحرک ہو جانے والی زندگی سر شام ہی تھم جاتی۔ چاندراتوں کے علاوہ مغرب کے فوراً بعد ہر سو گہرااند حیرا حجا جاتا۔ دن میں چھاؤں کی راحت دینے والے بڑے ہر درخت سیاہ ہیولوں میں بدل جاتے۔ والے بڑے بڑے ورخت سیاہ ہیولوں میں بدل جاتے۔ البتہ چاندنی راتوں میں دور دور تک زمینوں میں کھڑی البتہ چاندنی راتوں میں دور دور تک زمینوں میں کھڑی البتہ چاندنی راتوں میں دور دور تک زمینوں میں کھڑی بادلوں سے صاف ہوتو تارے غیر معمولی حیکتے دکھائی بادلوں سے صاف ہوتو تارے غیر معمولی حیکتے دکھائی دیتے۔ میں نے بھی کراچی میں اسنے تاری نہیں دیتے ہوتے والے دیتے۔ میں نے بھی کراچی میں اسنے تاری نہیں دیکھے

تھے۔ ایسا لگتا کہ اس جنگل میں تاروں کی تعداد شہر سے زیادہ ہے۔

خر فورس کے بیشتر جوان بین کے کی حیبت پر حیار پائیاں بچھا کر سو جاتے، کچھ ہال میں اور پچھ سامنے کھی جگہ پر۔ جبکہ چار جوان شام چھے سے رات بارہ اور چار جوان شام چھے سے رات بارہ اور چار جوان شام چھے ہے تک اپنی رائفلیں لیے بند کی رئی پر ڈیوٹی انجام دیتے۔ یہ سلسلہ دن میں بھی جاری رہتا۔ یہ بندگھوئی شہر کو دریائے سندھ والے کی جاری رہتا۔ یہ بندگھوئی شہر کو دریائے سندھ والے کی حال تے سے جوڑتا تھا۔

دن میں دوباردو جوان بنگلے کے سامنے مٹی کے شدور پرتمام لوگوں کے لیے کھانا پکاتے۔ اس کے لیے ہرایک اپنی شخواہ سے ماہاند نوے روپ ادا کرتا۔ ہفتے میں دو ہار موشت کا سالن پکتا۔ سبح صرف چائے کی ایک پیالی ملتی۔ دو پہر کا کھانا گیارہ بج کھا لیا جاتا جبکہ شام کا کھانا پانچ بجے۔ صوبیدار آچ کے کہنے پر میں بھی نوے روپ پانچ بجے۔ صوبیدار آچ کے کہنے پر میں بھی نوے روپ کے اس میس میں شامل ہو گیا۔ یوں کھانا پکانے کے مجھنجھٹ سے نیج نکاا۔

پانچوں نہروں کے کناروں پرشیشم، نیم، برگدادر حامن کے درخت قطار درقطار دور تک چلے گئے تھے۔ بھی مجھی جھے تجسس ہوتا اور دل چاہتا کہ ان نہروں کے کنارے کنارے کنارے چاتا ان کے آخری سروں تک جا کہنچوں۔ لیکن میں بھی چند قرلانگ ہے آخری سروں تک جا بہنچوں۔ لیکن میں بھی چند قرلانگ ہے آ گئے تیا۔ یہ بچون کے گرم دان تھے۔ جامن کے درختوں پر پر آکر جھڑ چاتا ہے ان کے کرم دان تھے۔ جامن کے درختوں پر پر گئے تھے۔ آ کر جھڑ چاتا تھا۔ نتھے میں شاید دو تین ہفتے باتی تھے۔ گئے درخت تو بالکل جمارے کمرے کے سامنے ہیں گئے درخت تو بالکل جمارے کمرے کے سامنے ہیں فٹ کے فاصلے پر اپنی طویل شاخیس پھیلائے کا لا تعداد فٹ کے فاصلے پر اپنی طویل شاخیس پھیلائے کا لا تعداد پہلوں سے لدا کھڑا تھا۔ اس درخت کی شاخ پر میں

أردودُانجُسٹ 56 🔷 جنوری 2015ء

نے بلب لگایا تھا۔ کروں سے میری قرابت قائم ہو چکی تھی۔ ان میں سے پچھ میرے دوست بھی بن گئے جیسے شخل اور نورمحد۔ رات کونماز کے بعد وہ درخت کی شاخ میں جھو لتے بلب کی روشنی میں اکثر میرے ساتھ پلنگ پر آ بیٹھتے۔ شاہ عبدالطیف بھٹائی کا کلام بلند آواز میں سناتے ۔ نورمحد کی آواز بہت اچھی تھی۔

سائیں سدائیں کرئیں سندھ متھی سکار دوست مشا دلدار عالم سب آباد کرئیں (اے اللّٰہ سائیں! آپ سندھ دھرتی کوسدا آباد کر دیں ۔۔۔۔۔اے میرے پیارے دوست،میرے دلداراللّٰہ، سارے عالم کوبھی آباد کر دیں)

کس قدر خوبصورت کام ہے! پہلے اپنی زمین اور پھر تمام دنیا کے لیے دعا۔ یہی وہ محبت کا درس تھا جوشاہ صاحب کے کام کا خاصا ہے جس نے سندھ کی سرزمین کومخبتوں کا گلزار بنا دیا۔ رفتہ رفتہ کھل مل جانے پر میں بھی ان کے ساتھ گانے کی مشق میں شامل ہو گیا۔ میں اکثر مہدی حسن کی گائی غزلیس یا پھر احمد رشدی کے طربیہ نغے ساتا۔ معمل بہت ہی اجپیاانسان تھا۔ باوجود اس کے کہ ہر مختص کو اپنی زبان سے محبت ہوتی ہے، وہ بارہا میرے ساتھ جیٹے ہوئے کہا کرتا: "ادا، اُردو بڑی بارہا میرے ساتھ جیٹے ہوئے کہا کرتا: "ادا، اُردو بڑی ماہیمی زبان ہے۔"

''منطل سندهی بھی بہت اچھی زبان ہے۔'' میں ۔

"ادا! تچی بات بید کد اردو میں درائی ہے۔ سندھی میں گانے والے بس آیک ہی طرح سے گاتے ہیں۔"
میں گانے والے بس آیک ہی طرح سے گاتے ہیں۔"
اس کی متوازن اور غیر متعصبانہ تفتیکوس کر کراچی میں سندھ کے حوالے سے سنے ہوئے تمام تعصب اور

نے ہوئے تمام تعصب اور سلیک کیا تھا اور نہ میرے سلام کا بہتر جواب دیا۔ جھے اُردو ڈائجسٹ 57 میں 57 میں جوری 2015ء

پیار دیا اوران کی دادری کی۔

Pi

لوگ کیا کہیں سے؟

فو میدگی کی غیر ضروری اور فضول رسموں ہے اوگ تنگ

ہیں۔ میرتمیں امراءتو اس لیے اپناتے ہیں کہوہ کر بھی سکتے

ہیں کمیکن غریب لوگ بھی نبھانا اپنا فرض سبھنے اور نیبی

سوچتے ہیں کہ سب کر رہے ہیں اور اگر ہم نے نہ کیس تو

فو دید کی والے کھر میں جہال صدمے کی وجہ سے چولھا

تک مبیں جلایا جاتا تھا اور تین دن سوگ رہتا تھا، اب بیہ

حال ہے کہ وہاں اس دن دیمیں پکائی جارہی ہیں۔فل خوالی

کے نام پر اس کھر میں تازہ چھولوں کی بے قدری ہوتی

ہے۔ سات چھل بورے کیے جاتے ہیں۔ ٹینٹ لکتے

ہیں۔ دریاں پھتی ہیں۔مسجد میں اہتمام ہوتا ہے اور کھریر

مجھی بندوبست کیا جاتا ہے۔ دور نزدیک سے ڈھیرول

حاليسوين تک بزارون روي كالچل اوك كها جات

ہیں میلن عموماً میہ ہوتا ہے، مرنے والے کے لیے بیاری کے

دنوں میں آدھا کلوسیب اس لیے ند آسکے کہ مبنگانی بہت

ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور یقین رکھتے ہیں کدموت کا ایک

دن معین ہے۔ لیکن مرنے والے کی رسوم ادا کرنے پر جتنا

روپید خرج کیا جاتا ہے اس سے بھی بہت کم اے زندگی

(مرسله: انسن کمال معمل في اسارم آباد)

میں دے دیا جائے تو یقینا اس کی حالت بہتر ہو جائے۔

نفرتوں کے قصے غلط لگنے لگتے۔ میں سوچتا کہ سندھ کا عام

سندهی تو اب مجھی معصوم اور مہمان نواز ہے۔ اس نے

سندرہ میں آنے والے ہرمظلوم کو پناہ دی، تکلے سے لگایا،

کسیکن تضویر کا ایک دوسرا رخ به بھی تھا کہ پجھالوگوں

نے ایک ماہ گزرنے کے باوجودنہ بھی مجھ سے علیک

مهمان آتے اور پیٹ بھر کر پھل اور کھانا کھاتے ہیں۔

"الوك كياكبيل محية"

والشح طور برمحسوس ہوتا کہ وہ دانستہ مجھ سے دوری برقرار ر کھے ہوئے ہیں۔ بھی بھی جب میں شام کو ہاہر پلنگ پر لیٹا ہوتا تو دور ہے مجھے ان کی نظریں چیجتی ہوئی محسوں ہوتیں۔ خاص طور پرشمس جو اکثر حیموئی نہر کے بل کی منڈیر پر بیشا اپنی گھنی ڈاڑھی اوران میں کم ہوتی مو کچھوں میں ساتھی کرتے مجھے کھورتا رہتا۔ نجانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ ان لوگوں کومیری پہاں موجود کی انہی تہیں للتی۔ میں ان لوگوں کے اس ناروا روپے کی وجوہ تلاش كرنے كى كوشش كرتا تو مجھے اس كے تانے بانے يا كستان اور خصوصاً سندھ کی گزشتہ وی سالہ سیاست ہے جڑے

ایریل ۱۹۷۹ء میں ہونے والی ایوان انصاف کی ناانصافی نے اہل سندھ کو بدگمان کر دیا۔ مگروہ دروتو سانجھا تھا، اے تحض سندھ کا دکھ کس نے بنا دیا؟ بقیناً پیرسازش تھی جبرے بنے والے امیر وقت کی جس نے اقتدار کے کمحات طول دینے کے لیے کورے آتاؤں کا ''لفسیم كرو حكومت كرويه والأبرانا آزموده نسخه آزمايابه جماري عاقبت نااندیشی نے اس کی افادیت کو نصف صدی بعد مجھی کم مہیں ہونے ویا۔

بیای سازش کا جمیحه تھا کہ سندھ میں اردواور سندھی بولنے والوں میں نفرتیں برحیس۔ ۱۹۸۰ء کے بورے عشرے میں دونوں قومینوں کے درمیان خونریز فسادات و لیکھنے میں آئے۔ بڑی تعداد میں اردوبو کنے والوں نے سندھ کے دیمی علاقوں سے شہروں کی طرف تقل مکافی کی۔ جبکہ کراچی اور دیگر شہروں میں آباد ستدھی محفوظ مقامات برمتقل ہونے گئے۔

كراجي مين لساني بنياد ير تفريق كي ابتدا غاصب اول کے دور میں ہوئی جب وہاں پشتو نوں اور مہاجروں کا

تصادم کرایا گیا۔ غاصب سوم کے دور میں بیمل تیز ہو کر سرطان کی طرح دوسری قومیتوں تک پھیل گیا۔ یہاں تک کہ آج کراچی میں زبانوں کی بنیاد پر قائم حد بندیوں کے اثر ات دوملکوں کے درمیان سرحدوں کی طرح محسوں کیے جا سکتے ہیں۔ یا کستانی قوم کو کس طرح تقسیم کیا عمیا، اس کی مملی صورت کراچی میں نمایاں ہے۔

لساني سياست بين جم زبانول كوعدم تحفظ كاشكاركرنا مجبوری ہے۔ خصوصاً کراچی میں علاقائی طور پر را ہنمائی کے خواہش مند لوگوں نے حالات کی ستم ظریفی کو استے كيه موقع تنيمت جانا۔ وہ علاقاتی مسائل كواييخ منشوروں میں جگہ دے کر انتخابی نعروں میں بدلنے کیے۔ان لوگوں کوانی پیجان بنانے کے لیے ایسے مسائل اور تناز عات کی ضرورت بهجي اور جابر حكمرانول كومتعضب اورنام نهاوتوم پرست کیڈروں کی۔

رب نواز کا تعلق پنجاب ہے تھا مگر وہ گزشتہ ہیں برسول ہے کھونگی میں مقیم تھا۔ بہترین سندھی بولتا اور تقریباً روزانہ ہی شہر ہے ایک سندھی اخبار ساتھ لے آتا جسے میں بھی پڑھ لیا کرتا۔ ایک اخبار صوبیدار آجراور ان کے جوانوں کے لیے بھی آتا۔ اس بنا پر بیا خبار ہی سندھ اور كراچى كے بارے ميں معلومات كا واحد ذريعه تھا۔اخبار کا ارتکاز زیاده تر اندرون سنده کی سیای و ساجی خبرول پر تھا تا ہم کراچی میں جاری فسادات کونمایاں طور پر پیش کیا جاتا۔ اکثر کراچی میں سندھی بولنے والوں پر حملول کی خبرین شائع ہوتیں۔ عجیب بات سے تھی کہ دیکر زبانیں بولنے والوں معلق خبروں کو زیادہ اہمیت نہ دی جاتی حالانک پنجانی، پتتو اور خود اردو بولنے والوں کے معاملات بینی طور برسندهی بو لنے والوں ہی کی طرح سکین تھے۔ مجھے ممس اور اس کے دیکرساتھیوں کی اپنی جانب

أردودًا يُجْسِبُ 58 🕳 جنوري 2015ء

م میجیتی زگاہوں کی وجہ سمجھ میں آرہی تھی۔ وہ لوگ جب اخبار میں فسادات کی خبریں پڑھتے، تو میرے کیے ان کی نظروں میں نفرت مزید بڑھ جاتی اور اس کی واحد وجہ تھی میری زبان یعنی اردو۔ وہ زبان جے میٹھے بہوں کی ربان کہا جاتا تھا، جو مختلف زبانیں ہو گئے والوں کو جوڑنے والی زبان کہلائی تھی، جو صدیوں سے لوگوں کے درمیان رابطوں اور تبادلہ خیال کا ذراعیہ بنی ہوئی تھی، کراچی ہے بیاج سوکلومیٹر دور دیبات میں میرے کیے وجہ نفرت بن کئی۔

ان حالات میں مجھی میں انجائے خوف میں كرفتار موجاتا ايك دوباريس في اس خوف كا ذكررب نواز ہے بھی کیا مگر وہ کہتا'' سیمحارا وہم ہے۔ ہم سرکاری ملازم ہیں۔ بیاوک بھی سرکاری ڈیوٹی پر ہیں۔'' میں اس بات پرخاموش ہوجا تا۔ ایک ایک

ماہ جولائی اپنا نصف اوّل مکمل کر چکا تھا۔ جامن کے درختوں پر تنکھے تنکھے چھل روزانیہ بڑی تعداد میں یک رہے تنے۔ سبح مکرے کے سامنے پچی زمین پر جامنی کھل ہر طرف بلھرے یڑے ہوتے۔ میں اکثر نماز تجر کے فورا بعد مکھیوں کے جائنے ہے پہلے صاف پھل اٹھا لیتا۔ پھر برمے کے صاف اور ٹھنڈے یاتی سے دھو کر مزے سے کھا تا۔ کی بات تھی، ایسے منصے جامن میں نے کراچی میں بھی نہ کھائے تھے۔ نرم اتنے کے منہ میں رکھتے ہی مَكْضَ كَى طرح كُفل جاتے ، ذا نَقَه بھی لا جواب اور سب ے بروی بات بالکل مفت۔

باقر قریبی گاؤں میں رہتا تھا۔ روزانہ نماز تجر کے وقت بندیر آتا۔ نماز بڑھ کروہ اینے کام میں مصروف ہو جاتا۔ اس کا کام بند کے آئنی دردازوں کی دیکیے بھال اور

مقررہ شیڈول کے مطابق مختلف نہروں میں یانی کے بہاؤ کو کنٹرول کرنا تھا۔ دو پہر کو وہ اینے کھر واپس چلا جاتا۔ چھر شام کو بایج بجے دوہارہ بندیر آتا اور پھر نماز مغرب کے بعد لوٹ جا تا۔

ہاقر سندھ کے معصوم اور مہمان نواز روایتی کردار کی جبیتی جائتی نصور پنھا۔ جب سے میں یہاں آیا تھا، باوجود غربت کے تقریباً روزانہ وہ میرے لیے گھر ہے پکھے نہ کچھ کھانے کو لے آتا۔ بھی ایتی تھوڑی سی زرعی زمین پر ا گئے والی تازہ سبزیاں، بھی ساگ کے ساتھ باجرے یا حاول کے آئے کی بنی روٹیاں۔ وہ ایک سیدھا سادہ بے ضررانسان تھا۔

ہیہ جولائی کا ایک گرم ون تھا، رب نواز معمول کے مطابق ڈیوٹی پر پہنچا۔ اُس کے ہاتھ میں روزانہ کی طرح اخبار تھا۔ میں نے اے بتایا کہ دائر کیس سیٹ کام مہیں کر ر باليعموماً وه مبلك يجمه دهرِ اخبار يرُّ هتا تفا مكر وائركيس سيث کی خرائی کا سن کر سیدھا تمرے میں چلا گیا۔ کافی در کوشش کے باوجود جب وہ خرائی سبجھنے میں نا کام رہا تو ہیڈ کوارٹر اطلاع دینے کا کہہ کرشہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ پیمرسارا دن واپس نه آیا۔

اکلی سنج میں فجر کے بعد معمول کی طرح زمین سے جامن استھے کر رہا تھا کہ باقر نے دور سے مجھے آواز وی: "اوا! زمین سے مت اٹھا، میں مجھے درخت سے توژ دیتا ہوں۔''

" نہیں باقر، یہ بالکل صاف ہیں۔ میں بس تھوڑ ہے ہی کھاؤں گا۔" میں نے کہا۔

مكروه آيا اور حيث پي درخت ير چره كيا- تحوري ہی ورید میں تازہ تازہ و طیر جامن اینے دامن میں بھر نیچے اتر آیا۔ برمے ہر جا کرمٹی کے ایک کونڈے میں وہ جامن

أردودًا نجست 59 📗 جنوري 2015ء

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

رهوے اور مجھے لا کر ویے اور کہا: '" بیکھاؤ ادا! بنجے تو ان کو مٹی لگ جانی ہے اور تم ہمارے مہمان ہو۔''

میں نے اس کاشکر میادا کیا، وہ ہنستا ہوا بند کی طرف چلا گیا۔ میں نے کونڈا پلنگ پر رکھا اور آرام سے بیٹھ کر عامن کھانے لگا۔ یقینا یہ باقر کا خلوص تھا کہ آج جامن روزانہ ہے کہیں زیادہ مزیدار لگے۔ سبح کے چھے بچ کیے متھے۔ نہروں کے درمیان زندگی متحرک ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہمس جو وریہ سے نہر کے بل پر کھٹرا مجھے تھور رہا تھا، تیز تیز قدموں کے ساتھ میری جانب آ رہا ہے۔ وہ میرے قریب آگر کھٹرا ہو گیا۔

یہ پہلی ہارتھا کہ وہ میرے اتنا نزویک آیا۔ میں نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف و یکھا اور جامن کھانے کا بوجیما۔ اس کی آنکھوں میں سخت غصہ تھا۔ اس نے میری ا بات کا جواب و ہے کے بجائے مجھ سے کہا: '' یہ جامن تم نے درخت سے کیوں توڑے؟"

" كيون! كيا مطلب؟ ظاهر بكهان كي ليد!" میں نے تری سے کہا۔

"تمھاری ہمت کیے ہوئی یہ جامن توڑنے کی؟" وہ غصے ہے چلایا۔

"ارے بھائی اس میں ہمت کی کیا بات ہے۔ کیا ہے درخت تمهارا ہے؟"

بس اتنا سننا تھا کہ اس نے جامن سے بھرے کونٹا ہے ہیر ہاتھ مار، سارے جامن زمین ہر دور تک بلھر سنے ۔ اس نے آؤ ویکھا نہ تاؤ ایک ہاتھ سے میرا کریبان پکڑا اور منہ سے گالیاں مکتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے مجھے مارنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں ہرکز اس سے لڑنا تہیں جا ہتا تھالیکن اینے دفاع میں غیرارادی طور پر تیزی سے کھڑے ہوتے ہوئے میں نے اس کے ہاتھ مضبوطی

ہے پکڑ کیے۔ وہ طاقتور تھا کیکن پولیس کی تربیت نے مجھے بھی مضبوط بنا دیا تھا۔ وہ چنج کیج کر کہدر ہا تھا: '''تم مکڑ یہ جامن تہیں کھا کتے۔ اھی جمبوسندھ جوآ۔" (ہیہ جامن سندھ کے ہیں)

آئے۔نہر کے دوسری جانب ہے بھی ہویاری ہخر بدار اور د کا ندار جی بیاؤ کرانے دوڑ بڑے۔ لوگوں نے ہم دونوں كواكك دوسرے سے الگ كيا۔ صوبيدار آجر بھى وہاں آ سکئے۔ انھوں نے مجھے سے پوچھا ''کیا ہوا، کیوں جھکڑ

اوگوں نے مجھے کمرے میں جانے کا کہا اور اسے

"اس نے مس کا کریبان پکڑا، ہم اے زندہ مہیں

متصل كي هي-

'' بیالوگ کراچی میں ہمارے بے گناہ اور غریب سندهی بھائیوں کو مار رہے ہیں۔ اُن کا کیا قصور ہے؟ ہیہ سندھ ہمارا ہے۔ کراچی بھی ہمارا ہے۔ یہ ہمارا سندھ اور کراچی ہم سے پھین رہے ہیں۔ اور پیجی اُن میں ہے ہے۔'' ''اڑے مشں ..... وہ اگر اُن میں سے ہوتا تو اپنے

أردو دُانجُسٹ 60 📗 جنوری 2015ء

قریب موجود لوگ بھا گتے ہوئے ہماری طرف

میں نے ان سے کہا، اس سے بوجیر لیں۔ لوگول في مس سے يو حيماء تو وہ يہي بات كهدر با تفا كداس في ورخت سے جامن توڑ کر کھائے ہیں۔ بیہ جامن سندھ کے ہیں۔ بدائھیں کیے کھا سکتا ہے؟

کیے نہر کے دوسری طرف چلے گئے۔ میں وائرلیس روم میں بیٹھا سارے واقعہ پر حیرت سے غور کرنے لگا۔ دور ے مجھے لوگوں کے چینے کی آوازیں آرہی تھیں:

حچوڑیں ہے۔'' ''شرم کرو، وہ غریب ماڑو ہے،مہمان ہے۔'' بیرآواز

کھر سے آتی دورتھوڑی سی شخواہ پر ملازمت کرنے بیباں ندآتا۔ 'بیدوسری ہمدرد آوازنو رخمد کی تھی۔

'' نورمحمد اور شخصل بتم دونوں حیب کر جاؤ بتم بزول اور غدار ہو۔تم جیسے لوگوں کی وجہ سے سندھ ہمارے ہاتھ سے

مجھے دہریتک بحث کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ کیکن شروع میں اٹھی چند آوازوں کے بعد پھر کوئی آواز میری حمایت اور حق میں سنائی نددی۔ میں بڑے غور سے متعمل اور نور محد کی آوازیں سننے کی کوشش کرتا رہا۔ قبیلن وہ وہاں ے چلے گئے یا پھر خاموش ہو گئے۔ رفتہ رفتہ شور کم ہوتا

چلا گیا۔اور پھرهم گیا۔ میں دہر تک اپنے کمرے کے اندر

ببیٹھا رہا۔ کھانا لینے بھی باہر تبیں گیا۔ نہ ہی کوئی مجھے کھانا

وینے میرے پاس آیا۔ مجھے امید بھی کہ محمل ضرور میرے

میں اینے ہیڈ کوارٹر سارے واقعہ کی اطلاع وینا جا ہتا

تھا مگر وائر کیس سیٹ اب تک خراب تھا۔ شام کے وقت

صرف ایک بار میں یائی بھرنے برے گیا تو مجھے دور سے

ساری نگاہیں اینے وجود میں اترتی محسوں ہوئیں۔ آج

ميرا خيال تحاكه مجهم ميجراشفاق كومطلع كرنا حابي

یاس آگر مجھے حوصلہ دے گا مگر وہ تبیں آیا۔

مجصے یہاں کوئی اینا ہمدر دنظر تبیس آربا تھا۔

تنظيمونکی ميں واقع ننبر

ارادے میرے کیے اچھے نہ تھے۔ ایک مبہم ی امید تھی کہ صوبیدار آچر تھوڑی دریہ میں مجھے بلائمیں سے۔اگر میں مجھے بلائمیں سے۔اگر دسٹمس کو سرزنش نہ بھی یں جھے بلائم گے۔ اگر در نش کو سرزنش نہ بھی در نش کو سرزنش نہ بھی کریں اتوا تنا ضرور کریں کے کہ بم دونوں کو گلے ملا کے کہ بم دونوں کو گلے ملا کریا ہوت رفع کرا بات رفع دفع کرا دیں۔ مگر ایبانہیں ہوا۔ یہ

شور رات عشا کی نماز تک کم ہوتے ہوتے رک سیا۔ میں نے دروازے ہے جھا تک کر دیکھا۔ تتس کے ساتھ چند الوگ اب بھی جمع نتھ جو سر گوشیاں کر رہے ہتھ۔ کوشش کے باوجود مجھے ان کی باتیں سائی تبیں دیں۔

کیکن وہ سبج سورے بندیر چکر لگا کر جا چکے تھے۔اب

المحبیں انتظے دن ہی بندیر آنا تھا۔ گویا میں کل سیح تک کسی کو

نمازمغرب کے بعد نہر کی دوسری طرف سے ایک

بار پھر شور سنائی وینے لگا۔ صوبیدار آجے اور بہت سے

دوسرے لوگ چھراسی بات پر بحث کر رہے تھے۔ ایک بار

پھرشمس کی تیز آواز میرے کانوں ہے عکرانی۔ وہ اب تک

غصے میں نفا۔ آگر چہ میں زیاد دسندھی تبین سمجھ سکتا تھا کیکن

جو کھے میں سمجھ یا یا،اس کے مطابق شمس اور پھے او کوں کے

جھی ای واقعہ ہے آگاہ مہیں کرسکتا تھا۔

میں بڑا مایوں ہوا۔ سوچنے لگا کہ بیا کیے ہوسکتا ہے که لوگول کی انتی بروی تعدا د ایک نماط بات کوشف تعصب کے سبب غلط نہ کہے؟ کسی بھی قو میت میں سارے اوگ مبھی خراب مہیں ہوتے بلکہ پُرے لوگوں کی تعداد ہمیشہ اجھوں سے کم ہوتی ہے۔ مداور بات ہے کہ چند ہُرے

أردو دُانجَسِ في 61 من جوري 2015ء



حي على الصلوة حي على الصلوة آؤنماز کی طرف حي على الالفلاح حي على الالفلاح آؤ فلاح کی طرف

اذان کی آواز نے مجھے ہر خوف سے بے نیاز کر دیا۔ کمرے سے باہر آنکا اور تہر کے بل سے کزر کرمسجد پہنچا۔مسجد میں معمول کی طرح تماز کے بعد سب نے ایک دوسرے سے سندھ کے مخصوص انداز میں بغلکیر ہوتے ہوئے جھ سے ہاتھ ملایا۔ سی کے چبرے پرکل کی بات کا کوئی تاثر نہ تھا۔ سی نے مجھ سے اس موضوع یر تفتیکو تبیں کی۔ میں تے بھی کریز کیا۔مسجد سے ہاہر لکلا ، تو یو بیت چکی تھی۔ سرچشمہ نور رونمائی سے مبل ہی ہر سورنگ بلھیر چکا تھا۔ دور دور تک تھیلے تھیتوں کا منظر بڑا دلکش تھا۔ نہروں کے یائی سے نگرا کر آئی سینج کی مصندی ہوا فرحت بھری تھی۔

میں آہتہ آہتہ چھونے بل سے گزر کر اینے تھرے کے دروازے تک آیا۔ قریب چہنچ کر میری نظر بانگ بر برای جس بر ایک ننی اجرک اور نزد یک ہی مثی کا کونڈا صاف ستھرا کیڑے سے ڈھکا رکھا تھا۔ میں نے إدهرأ دهرد يكها، كوني ميري جانب متوجه نه تعا-

میں آہستی ہے بینک پر بینے کیا اور کونڈے برو ھکے كيرے كو مثايا .... يكي اور دھلے ہوئے كالے كالے جامنوں سے کونڈا او پر تک مجرا تھا۔ میں نے جیرت سے ایک بار پھر جاروں طرف نظریں دوڑا کیں۔ بند پرموجود میں بڑا مایوں تھا۔ ای کیفیت میں نجانے رات کے کس سے بھی مسکرا کر میری جانب دیکھ رہا تھا۔ نہر کا بل یار کر کے منس میری طرف آ رہا تھا تکر آہت آہت۔....اور اس کے چہرے یہ بھی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی!

این چرب زبانی سے اکثریت یر حاوی ہو کر بوری قومیت کے عکاس بن جائیں۔ مگر بیبال سب لوگ مس کو غلط کہنے ہے کیوں کریزاں تھے؟ محض دو آوازیں تھیں جنھوں نے سچ کہا مگر وہ بھی نجانے کہاں

جوں جوں رات مری ہوئی میرا ول کھبرانے لگا۔ مجھے خیال آیا کہ اگر ان اوگوں نے مجھے رات میں کوئی نتصان پہنچایا، تو یہ بڑی آسانی سے اسے ڈاکوؤں کی کارروانی قرار دیں گئے۔میرے محکمے اور کھر والوں کو میسی اصل بات پتائبیں چل سکے گی۔

میں بزول نہ تھا مگر مجھے ہیہ د کھ ضرور ہوا کہ آگر ان لوكوں نے ايماكيا ،تو يہ بحص ايسے جرم كى سزا ديں سے جومیں نے کیا ہی مبین تھا۔ کم عمر ہونے اور معمولی سیاس شعور رکھنے کے باوجود میں نے کراچی میں مختلف ز بائیں یو لئے والوں کے درمیان نفرت اورکڑائی کو مجھی احیمالہیں شمجھا۔ میرا خیال تھا کہ یا کنتان پریہاں بسنے والی تمام تومیتوں کا حق برابر ہے۔ بلکہ ان قومیتوں کے درمیان در حقیقت کوئی کلیدی اختلاف مجھی تہیں۔ بیاتو سیاستدان اینے مفاد کے لیے لوگوں کو زبان اور علاقوں کے نام پرلڑاتے ہیں۔

تمام تر حوصلہ جمع کرنے کے باوجود میں پریشان تھا۔ کی بار خیال آیا کہ اند سیرے میں بہاں سے بھاگ جاؤں۔ مگر بیمکن نہ تھا۔ ہبرحال وہ ساری رات ہیں نے کانٹوں برگزاری۔ ہر آہٹ برول دھڑ کئے لگتا۔ پېرميري آنکھ لگ گئي۔ جب آنکھ کھلی نو فجر کی اذان ہو ر ہی تھی:

أردو دُانجُسٹ 62 👛 جنوري 2015ء

# ديانت دارافسراورمنفر دنظم گو

دلچیپ اور نایا ب علومات ہے بھر پور أردو كے طرح دارشاع ركا الجيموتا خاك

بشيرا صغر چودهري

امجد مرحوم سے میری طویل دوئی رہی۔ م المجريد روز نامه نوائے وقت ميں ملازمت ملی، تو مجھے ساہیوال جھوڑ کرماتان منتقل ہونا پڑا جہاں میں نے ۳۵ برس کزارے میں۔اب تمن برس سے واپس اہے پرانے آشیانے (ساہیوال) میں مقیم ہوں۔

میال مجید امجد جہال معروف و با کمال شاعر نتھ، و ہیں و ومحکمہ خوراک کے ایک دیانت دار اور درولیش صفت افسر بھی رہے۔ یہی شہیں وہ دوستوں کے دوست اور وشمنوں پر بھی مبریان انسان متھ۔وفتر میں ان کے کئی ساتھی بعد میں کروڑ بی بن سے، کیکن انھوں نے بھی سرکاری گندم کا با قیمت ایک دانه تک این گھر میں داخل

میاں مجید امجد جھنگ کے ایک متوسط آرائیں برادری کے سپوت تھے۔ ان کے والد نے مجید امجد کی



والدو کے انتقال کے بعد دوسری شادی کر فی تھی۔ ان کے دوسو تیلے بھائی بھی تھے۔ بعدازاں جھنگ کی ایک معلمہ سے آپ کی شادی ہوئی۔ آپ کی ایک بین بھی تھی۔ مرحوم قریباً ساری عمر ملتکمری (اب ساہیوال) میں ر ہائش پذر رہ ہے۔ جبکہ ان کی بیٹم اپنی بیٹی سمیت جسٹک بی میں رہی۔

مجید امجد ہرعید کا دن ساہیوال میں گزارتے۔عید کے دوسرے دن وہ اپنی بیگم اور اکلوتی بیٹی کے یاس جھٹک چلے جاتے۔ ایک یا دو دن رہ کر واپس ساہیوال آتے۔ بیکم اور بیٹی نے آپ کی زندگی میں ایک بار بھی ساہوال آنا پند نہ کیا۔ جب مجید امجدکا انقال (۱۹۷۳ء) میں ہوا، تو ان کی میت بذریعہ ٹرک جھنگ جھیج وی گئی۔ وہ مقامی قبرستان میں وفن ہیں۔ ان کی تربت یرانبی کاایک معروف شعرتحریر ہے۔

أردو دُانجِسٹ 65 👛 جنوري 2015ء

تیری معاف وہ ہر اک خطا کرے محجے ایسے ہی رب عطا کرے ريتمي ۋور کي طرح ہاتھ ہے چسکتا ہوا بيسال بھی جارہاہے مرزتے اس سال ہے حباب کھے لینا ہے زمم جودیے ہیں اس نے ان کا مرہم پوچھنا ہے اور ہو چھنا ہے ....! جو کھود یا اے یا تیس کہاں یا دول کوساری ، دفنا تیس کہاں آگبی این سلائیس کبال يا يول كركيس روفها بجيهلا سال بهلاكر

ووی کرلیں

نياسال، ني أميد

بدسال بھی آخر بیت گیا کوئی بار کیا کوئی جیت کیا سال بھی آخر بیت سمیا بھی سینے سے آنکھوں میں بھی بیت سے بل باتوں میں ملخ ہے کھات بھی تھے پھے بے رقی، پھے بے چینی م من من من سمنی وریانی كيجه لمح تنه يادكار بهت ر اب کے برس اے دوست میرے! بجھے رہ ہے دعا سے مالکنے دو کوئی بل نہ تیرا اداس گزرے کوئی روگ نہ تھے راس گزرے تو پھولوں کی طرح کھلا کرے کوئی مخص نہ جھ سے گلا کرے تو خوش رہے، آباد رہے

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

کئی عمر بہاروں کے سوگ بیں امید میری لحد یہ تھلیس جاوداں گلاب کے پھول ساہیوال میں آپ کی جا کداد فرید ٹاؤن میں ایک ڈی طرز کے کوارٹر اور ایک پرانا ریلے بانسیکل پر مشتمل تھی۔ بیسائیکل انھوں نے گئی برس پہلے اس وقت خریدی جب محکمہ خوراک کی وساطت سے ملاز مین کو برمث بر ایک سورویے کے موض ملتی تھی۔ بیشروع سے لے کر آخر تک بغیر گیرئیر میاں مجید احمد کے ہم رکاب رہی۔ آپ جب محکمہ خوراک کے انسپکٹر بن کر ساہیوال آئے، تو بإكستان عالم وجود مين شبين آيا تعابه اس دور مين محكمه سول سیلائز کبلاتا۔ شہر یوں کو چینی و آنا یا گندم حاصل کرنے کے لیے وہیں سے راشن کارؤ بنوانے پڑتے۔ بہی محکمہ لوگول کو راشن مجھی فراہم کرتا۔

اس دور میں ساہیوال کی آبادی کم وہیش ایک لا کھ نفوس سے بھی مم بھی۔ زیادہ تر لوگ ہندو یا سکھ تنھے۔ اس طرح اکثر دکانیں غیرمسلموں ہی کی تھیں۔صرف چند دکائیں مسلمانوں کی ہوا کرتیں۔ مسلمان د کا نداروں کو جب اس بات کاعلم ہوا کے محکمہ سول سیلائز میں ایک مسلمان بطور انسپکٹر آیا ہے، تو انھوں نے میاں مجید امجد کا شاندار استقبال کیا۔ ان کے اعزاز میں عصرانه جھی دیا گیا۔

جب پاکستان بنا، غیرمسلم اینے گھر اور دکا نیس جھوڑ كر بھارت چلے سے ۔ تب سامیوال کے پہلے ڈپٹی کمشنر، راجاحسن اختر نے مجید امید کو بطور عارضی الپیشل مجسٹریٹ غلبه منڈی کی متروکہ دکا نیں مہاجر مسلمانوں میں الاے کرنے کے اختیارات تفویض کیے۔ مجیدامجد نے دکانوں كى الاث منث كے دوران نہايت ايمانداري سے اين فرائض انجام دیے۔وہ ای دور میں نیک نام اور اعلیٰ افسر

محکمہ خوراک ساہیوال کے دفتر کا ایک چیرای مجید امجد کے ساتھ ان کے گھر میں با کرانیہ برسول تک رہا۔وہ اس چیرای کے خورو نوش کا خرچہ خود برداشت کرتے رے۔ مجید امجد عموماً روپہر کے وقت کیفے ڈی روز آ جاتے۔ وہاں ایک رونی یا ڈبل رونی کے دو مکرے اور وو شامی کہاب خرید کر تناول فرماتے۔ یوں وہ صرف تمین رویے میں ظہرانہ کر لیا کرتے۔ شام کے وقت اسٹیڈیم ہول میں اپنی مخصوص محفل سجایا کرتے۔ رات کا کھانا بھی

وقت شروع ہوا جب ملازمت سے ریٹائر ہونا پڑا۔معمولی رقم یاس تھی۔ جھنگ میں آبائی جائداد برچھوٹے سوشلے بھائی قابض تھے۔ وہاں اسمیں بہت کم اوک جانتے بیجانے تھے۔ انھوں نے اپنی وراثتی جا کداد کے حصول کی خاطر جھنگ میں وعویٰ دائر کر رکھا تھا۔ پیروی کے کیے الهيس هرتاري جيش پر جھنگ جانا پر تا۔ إدهر حصول پيشن کی خاطرساہیوال کے دفاتر میں چکر لگانے پڑتے۔

اسی بھاکم دوڑ میں وہ سائس کے مرض میں مبتلا ہو تریاحتم ہوگئی۔ بیمرحوم کے لیے ایک اور صدمہ تھا۔

أردودًا بجست 66 مع المعام 2015ء

آپ کی زندگی میں پریشانیوں اور تکالیف کا دوراس

مستنے۔ پس انداز کی گئی رقم قریباً حتم ہونے والی تھی۔وہ پھر چھوٹے موٹے ہوٹلوں سے کھانا کھانے لگے۔ ان کی صحت بہلے ہی کمزورتھی ، ناقص غذا کھانے سے وہ دن بدن كمرور موت حلي سك مجيد امجد بال ك خود دار تھے۔ لسى دوست کواٹی پریشانیوں کا ذکر تک کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ آخر کاراس قدر نحیف ہو گئے کہ بالمسکل چلانا بھی ممكن ندر بار بياري كے اس عالم ميں بھي وعويٰ كي پيروي کے لیے جھنگ جانا بڑا۔ دریں اثنا آپ کی بیلم کی بینائی

بینانی چلے جانے کے حاوتے سے وہ خود جسی دوحیار

ہو چکے تھے۔ وہ یوں کہ قیام پاکستان سے قبل جب وہ

ساہیوال میں ملازمت کررہے تھے، انھیں شدید بخار ہوا۔

اس دور میں بخار کا موثر علاج کو نمین مکتیر دوا ہوتی تھی۔

ڈاکٹر نے کونمین مکیجر کی ایک شیشی مجر کر انھیں دی اور بتایا

کہ بیددوائی ۳ خوراکوں پر مشتل تین دنوں کے لیے ہے۔

مجید امید جب واپس کھر آئے، بخار شدت اختیار کرچکا

تفا۔ آپ نے نیم بے ہوتی کے عالم میں کونمین ملیجر کی

مجری ہوئی شیشی منہ کو لگالی۔ کڑوی ہونے کے باوجود

شبیشی کواسی وقت منہ ہے علیحدہ کیا جب دواحتم ہوگئی۔

ہوئے تو انھیں بخارتو نہ تھالیکن آنکھوں کی ۸۰ فیصد بینائی

جا چکی تھی۔خوش مستی سے برونت علاج کرانے پر بینائی

كافى حد تك والس آئنى ليكن آنكھوں سے موٹے شکھ

یا کستان معرض وجود میں آیا ہو محکمہ سول سپلائز کا نام

تبدیل کر کے محکمہ خوراک رکھا گیا۔ تب مجید امجد اسٹنٹ

فوڈ کنٹرولر بن گئے۔ برسول تک ای عبدے بر فائز

رہے۔ محکمہ خوراک کے اعلیٰ حکام نے انھیں متعدد بار

ڈسٹرکٹ فو د کنٹر دلر کے عہدے کی پیش کش کی سشرط سے

محمى كه أتحيي ساميوال چيوزنا مو كا- مكر مجيد امجد نے

ساہیوال ہے کسی دوسرے شلعی صدر مقام جاتا پیند نہ کیا۔

درخت اور صاف ستقرى اور كشاده سركيس تحيي - ومال

کوئی کارخانہ تھا نہ ہی چمنیوں سے اٹھنے والا زہر یلا

دهوان \_شورشرابه اور نه بی ثریفک کاغل غیاره \_ دریا کی

اتب ساہیوال میں ہر طرف بڑے بڑے سرمبز

وه کہا کرتے تھے" ساہیوال جیسا شبرکوئی اور ندہوگا۔"

والی عینک کارشتہ ہمیشہ کے لیے جڑ کھیا۔

کوئین کی تاثیر نہایت گرم تھی۔ جب صبح بیدار

تعظیم انگریز مصنّف ایج جی ویلز جب سخت بهار جوا اور زندگی کو کوئی امید باتی ندر ہی تو اس کے رشتے وار، روست اور اواحقین کی خواہش تھی کہ اس کے منہ سے کھے ایسے کلمات تکلیں جو بطور یادگار ہمیشہ یاد رکھے جا تیں۔ جب ان لوگوں نے اس عظیم ادیب کو بار بار تنك كيا، تو اس نے ملح لہجہ ميں جواب ديا: " آپ و كمير مہیں رہے کہ میں مرنے میں مصروف ہوں؟" (مرسله: اصدق امين،واه كينث)

طرح کمبی چوڑی نہر، لوئر ہاری دو آب بہتی جس کے وائیں جانب عدالتیں، وفاتر، کالونیاں اور کھیاوں کے میدان واقع میں۔ باتیں جانب علم منڈی، تجارتی ادارے اور بسول و ویکنو ل کے اڈے ہیں۔

ایک بار آپ کا تبادله اوکاڑہ کر دیا گیا تھا۔ وہ ساہیوال سے مجتبح اوکاڑہ جاتے اور شام کو واپسی ہوتی۔ ایک سال بعد محکمہ کے حکام نے مجید امجد کی حالت پر رخم کھاتے ان کا دوبارہ تبادلہ ساہیوال ہی کر دیا۔ مجید امجد کی میت ساہیوال میں سپرد خاک ہوئی جاہیے تھی۔ جھنگ میں تو آتھیں کوئی جانتا تک نہ تھا۔

مجید امجد نے عمر کے آخری حصے میں اپنا وراثتی اٹا ثہ حاصل کرنے کے لیے مقدمہ دائر کیا تھا۔ شومکی قسمت، نہ آ بانی جا کداد ملی اور نه بی پیشن ان کا مقدر بن سکی \_انھول نے ساری زندگی ایک ورویش، صابر، خودوار اور قناعت بہندانسان کے روپ میں گزار دی۔ ان جبیبا اصول پہند انسان آج کے زمانے میں شاید ہی مل سکے۔

(مضمون نگار روز نامه نوائے وقت، ملتان سے بطور سینئر اسٹاف ریورٹراورسب ایڈیٹر فسلک رہ چکے ہیں ) 🔷 🌰 🌰

أردودُانجُسٹ 67 🔷 🚗 جنوری 2015ء

جمکتی ، دمکتی ، چهکتی ، چپلتی زندگی کا

# اخرىسائس

شقی القلب ظالموں نے ایک کہرے میں خوشی ہے جہکتے سیکڑوں انسانوں كي معصوم خوا مهشول كاخون كر ڈ الا

نائیک عبدالرؤف اسئاپ پر آیا، تو بس تیار السس کمٹری تھی۔ جیسے انتظار ہی اس کا تھا، وہ اپنی نشست پر جیٹھا تو بس چل پڑی۔ بیتو اچھا ہوا كه چند كفي يبلي اس كا بعائى مكث لين آيا اورنشست بک کرا گیا۔ آج سارے کام خود بخو دہی تھیک ہورہے تنصد دن بھی برا روش تھا۔ اس کا اُجالا عبدالرؤف کے سانولے چبرے یہ بھی دکھائی دیا جس میں سے سرقی امنڈی آئی تھی۔

بس تھوڑی دور آھے گئی، تو پہلو



أردو دُانجَسِتْ 68 📗 جوري 2015ء

والی جیب میں بڑا فون پھڑ کئے لگا۔ کون ہے؟ اس نے جیب ہے نون نکال کے تمبر دیکھا۔ تمبر کیا دیکھا اس کے اردكرد كلستان كفل الفا ..... زيبو كالتمبير نقابه

وہ یوں جھجکتا شرما تا رہا جیسے بس کے سارے مسافر اسے کھور رہے ہوں۔ ہمت کر کے بتن دیا دیا اور ہیلو کہا تو ادھر سے قون کھٹ سے بند ہو گیا۔

عبدالرؤف بنسااورسوحيا،شرمامتی۔

ابھی برسوں جمعۃ المبارک کواس کا نکاح پھوپھی زاد زبیدہ سے ہوا تھا۔ شاید کھر میں تھچڑی کافی ونوں سے یک رہی تھی۔ تمر جب وہ عیدالا تھی پر ایک ہفتے کے لیے آیا، تو مال نے اسے خوش خبری سنائی۔ وہ سر جھکائے میشا

"ارے روفی تو بولتا کیوں نبیں گئے: " ماں نے پیار ہے ڈانٹا تو بغیر سراٹھائے بولا ''کیا بولوں ماں؟'' ''خوش ہے کہ بیس؟''

وہ ہنسا، بولا''ماں مجھے تو پتا ہے، میری خوش تیری خوشی میں ہے۔''

ماں نے بڑھ کراس کا سراینے کلیجے ہے انگالیا اور کہا ''جیوندا رہ … اللہ تینوں بخت لاوے … (جیتا رہے، الله تخفي بخت لگائے)

وہ کہنا جا ہتا تھا، ماں اتن جلدی کیا ہے، ابھی تو جوان بہن کھر بیٹھی ہے۔ کیکن لفظ اس کے گلے میں سینس مستنے۔ زبیدہ کا سرایا اس کی نگاہوں میں لہرا سیا۔ ہمیشہ جب وہ چھٹیوں میں گھر آتا، وہ خوشی خوشی اے ملنے آتی۔ اس باربس دور کھڑی اے دیکھے دیکھے کرمسکراتی رہی۔ "میں صدقے جاؤں، میرے پتر کے ہاتھ کیے کالے ہو گئے .....انگلیاں کھر دری ہوگئی ہیں۔"

"مان! وہاں تو بورا سال برفیاری ہوتی ہے جہاں میری ڈیوٹی لگی ہے۔''

ممر ادب کے میدان میں بھی اپنا شکہ جمایا۔آپ کے

افسانے معاشرتی مسائل بڑی خوبی سے اجا کر کرتے ہیں۔

زر تظر افسانے میں اس انتہا بہندی کونمایاں کیا گیا ہے جو

وطن عزيز ميں بدسمتی ہے اپنی جڑیں پھیلا چکی۔

من كەلكھارى

ملکہ تحن کے خطاب

ہے مشہور بشری رحمن ۲۹

اگست ۱۹۳۴ء کو بہاول پور

میں پیرا ہوتیں۔ ایم

اے جزئزم کرنے کے

بعد کالم لکھنے شروع کیے 🖊

" الله عمير بيتر كوسردى سبيل للتى ؟" '''واہ ماں! فوجی کو نہ سردی ملتی ہے نہ کرمی ..... نہ

برف ہاری اس کا کیجھ بگاڑئی ہے۔ وہ تو اس خیال ہی ے تکڑار ہتا ہے کہاہے وطن کا محافظ ہے۔''

'''میں واری.... میں صدقے....'' ماں اس کی بلالتي لينے لگی۔

'' پتر! تو اب انکار نه کرنا۔ میرے دل میں تیرا سبرا و یکھنے کا بڑا ار مان ہے۔''

عیدے اگلے دن گھر میں ڈھولک بجنے لگی۔ پہلی بار عبدالرؤف کواحساس ہوا کہ ڈھولک کی تھاہے بھی دل میں گرگدی کرتی ہے۔ آتے جاتے وہ لڑکیوں کے گائے سہاگ کے گیت سنتا تو ان کے مفہوم سے خود ہی شرمانے لكتا- رات محية شوخ الزكيان حيبت يرجيني الاب كرتين: ماہے دی گلی کھن آ .....

أردو دُانجَيْت 69 📗 جنوري 2015ء

وے سدا جیویں مامے دی کلی کھن آ..... میں تال عطر ملیسال تیڈیاں تکمیاں .... وے پھل نی<sub>ر ب</sub>ندا آ ..... وے سدا جیوں ماہے دی قلی کھن آ .....

(''تو جگ جگ جيے محبوب! ميري ڈولي ميرے ماموں کی تکی میں لے آنا۔ تو جب پھول بلھیرتا ہوا میرے چھپر کھٹ پر آئے گا، میں تیرے یاؤں کے آلوؤں يرعطرماون كى ..... تو جنگ جنگ جيمي جيميوب!")

اس کی جیب میں یڑا تون ٹھر پھڑ کئے لگا.....تمبر و یکھا ، زیروشی۔شاید دوبار داس نے حوصلہ کر لیا تھا۔ عبدالرؤف نے بھی جلدی سے بٹن دیا کرہیلو کہا۔ ساتھ ہی بولا<sup>دو</sup> زیبو بات کیوں تبیس کرتی۔ زیادہ دور جائے ہے سکنل تبیں آئیں ھے۔"

بنستی ہوئی زیبو کی آواز آئی ''اڑیا، تو مجھے مل کر کیون سپیں گیا؟"

" کیے ملنے آتا؟ ہر وقت تو دروازے میں پھو بھا پھوچھی بیٹھےرہتے ہیں۔''

''جب تو سب ہے مل رہا تھا، میں کھڑ کی میں آ کر کھڑی ہوگئی تھی۔ تو نے میری طرف دیکھا ہی جبیں .....'' " بزرگوں کے سامنے کیسے نظرا ٹھا تا، شرم آئی تھی۔" " تو ساری زندگی شرم ہی کرتا رہے گا یا .....'' ریکا یک ایسا موز آیا که زیبو کی آواز کٹ کئی اور سکنل

وہ بے جان فون کو دیکھ کرنجانے کتنی دہر تک مسکراتا ر ما، اليي كيف آورمسكرابث جو آجمهول سے بھي جھلک

اس نے خود زیبو کا نمبر ملانے کی کوشش کی۔ بیکار تھا، سکتل واقعی بند ہو گئے تھے۔اس نے فون جیب میں ڈال

زیونے گاؤں کے اسکول سے میٹرک کیا تھا۔ ہاں رسالے پڑھنے کا اے بہت شوق تھا۔ مکراب لڑ کیاں تیلی ویژن سے سب چھے سیکھ لیتی ہیں۔

ا کر فون بند نه جوتا، تو وه جعلا اس کی بات کا کیا جواب دینا؟ دومستی مین مسکرایا۔ سامنے کھڑی ہوتی تو وہ اس یا کا مطلب انچھی طرح مسمجھا تا۔

سویتے سوچتے وہ اس زمانے میں چھیج محیاجب وہ

أردو دُائجَست 70 📗 جنوري 2015ء

لیا۔ آئیمیں بند کر کے سربس کی گھڑ کی کے ساتھ انگایا اور زيوكى بات كاجواب سوين لكار يا ....اس كي آسك ایک برا سوال تھا! یہ گاؤں کی لڑ کیاں اتنی ہوشیار کیسے ہو جانی بین؟ کمر بینے بینے باتیں بنانی سیافتی یا پیدائتی ہی رومانی ہوتی ہیں؟

اس کے لیے لیے بال صبیح کر بھاک جاتا تھا اور وہ شور میانی رہ جانی۔ دونوں کے کھر ساتھ ساتھ تھے۔ نے میں ایک دروازه تھا۔ سارا دن إدهر أدهر آنا جانا لگا رہتا۔اس کے اہا کی تو وہ لاؤلی تھی۔ ذراعی دریمیں پھھ اٹھائے آ جانی: "ماموں ویکھیں، میں نے آپ کے لیے گا جر کا حلوہ

'' دیکھیں ماموں بیآ او والا پراٹھا ہے۔'' " ماموں جائے کے ساتھ کچوڑے کھا نیں سے ..... لیسی ہوشیاری سے سارے کھر کو سخر کر لیا اس نے! ماہے دی گلی گھن آ وے سدا جیوں ماہے دی گلی گھن أ ..... بيركيت اس نے فون ميں ريكارؤ كرايا تھا۔ اس نے میب آن کر دی۔عبدالرؤف کے کانوں میں گیت کھو گئے لگار گیت کیا تھا ایک مدھر مست اوری تھی ..... دھیرے دهیرے وہ نیند کی وادیوں میں اتر کیاجہاں نیم کے تھے پیٹر برجھولا تھا۔جھولے میں ہلکورے کھائی زیو کے لیے لميے بال فرش كوچيو ليتے \_ بھى وہ اسے جھولا جھلا تا اور بھى

باہرنکل آیا۔ سامنے ایک بڑا ہی مصروف بازار تھا۔ بازار کیا تھا زندگی ہے معمور ایک میلا تھا۔ دکا نیں کھلی ہوئی ..... حیات انسانی کا سارا سازوسامان، کیڑے، زبور، ملبوسات، یارچه جات، اوراشیائے خورد کی وہاں دستیاب محسیں ۔ لوگ آ جا رہے تھے مکن ومست انسی کو پچھے خرید نا تفاء کسی کو گھر وہنچنے کی جلدی تھی۔

اس وفت تھائے کے آھے ایک بس آ کر رکی۔ بس ے سلے بیند والوں کا کروپ اترالظم میں آتے ہی وہ ا پنی وهن بجانے لگا ..... ویر میرا کھوڑی چڑھیا۔

یہ گیت عبدالرؤف نے اپنے گھر میں بھی ساتھا۔ مگر بینڈ کی دھن ہر سا تو اے اینے سر یہ پھولوں کا سبرا لگامحسوس ہوا ..... کیا جذبہ ہے اس کیت میں! دولها بس ے اتر آیا اور اس کے ساتھ بارانی بھی ۔۔۔۔عورتیں، بيج، بوز سے رنگ برنگے ملبوسات میں ملبوس تھے۔ ایک سیانا آدمی ساری بارات کوترتیب دینے لگا۔عورتیس بچوں یر چلانے لکیس .... بیجے دوڑ دوڑ کر تھلونوں کی دکانوں کی طرف جارہے تنھے۔

ببینڈ زورزورے دھن بیجائے لگا: اہ دے وج کھڑی تیری بابل دی جائی وے جا وے وہراوے واگ پھڑائی..... یین کرعبدالرؤف مسکرانے لگا۔ اس کی اکلوئی بہن، کا کو نے نکاح کے بعد کہا تھا: لالہ، تیری واگ پھڑائی پر میں تو متھے کا ٹکا اول کی ۔''

تب اس نے ہنس کر سوحا تھا" کا کو! میں تخصے سر ے یاؤں تک زبورے لادوں گا۔"

اتنے میں بھاکتی ہوئی دولڑ کیاں آئیں۔عبدالرؤف کے قریب کھڑی ہو وہ رکشارو کئے لگیں ۔۔۔۔اس وقت کوئی رکشا خالی تبیس جا رہا تھا۔ وہ کھیرا کھیرا کر ہررکشے کو ہاتھ

أردودُانجَنت 71 📗 جنوري 2015ء

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

لمے بال مینی کر بھاگ جاتا۔

میں کئی جگہوں پر رکی، حیصابڑی فروشوں کی کیسی کیسی

آ وازیں آئیں، کون کب اترا، کب چڑھا اسے پجے معلوم

تهبين! وه تو اليي نشه آور مليضي نيندسويا كه آنكواس وقت لهلي

جب بس شہر کے اڈے بررکی اور کنڈ کٹر زور زور سے

آوازیں لگانے لگا۔ وہاں بس نے خالی ہوجانا تھا۔ وہ اپنا

سامان تھا کر بنجے اتر آیا۔ گواس کی منزل بہت آ سے تھی ان

پہاڑوں اور برف زاروں پر .....کمر وہاں اے ایک رات

ركنا تھا۔اس جگہ زبيدہ كا برا بھائى غلام قادراے ايس آئى

لگا ہوا تھا۔ پھوچھی نے بڑے جاؤ سے نکاح کی مٹھائی اور

گاجر کا حلوہ بنا کر اے دیا تھا کہ جاتے جاتے بھائی کو

ویتے جانا۔ ان دنول شہر کے حالات تھیک مہیں تھے، اس

کیے غلام قادر کو نکاح میں شریک ہونے کی چھٹی ہیں ملی۔

عبدالرؤف نے اپنا حجونا سا البیلی کیس اٹھایا اور

ساتھ وہ کھڑی بھی جو پھوپھی نے بڑے سلیقے سے غلام

قادر کے لیے بنا کر دی تھی۔ وہاں سے اس نے رکشا پکڑا

اور غلام قادر کے دفتر آ گیا۔ پولیس اسیشن شہر کے ایک

محتنجان علاقے میں تھا۔ وہ رکشے سے اترا، تو عصر کی

ومال ایک محرر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ علیک سلیک

کے بعد اس نے بتایا کہ غلام قادر سامنے والی مسجد میں نماز

یر صنے گیا ہے اور اے یابند کر گیا کہ جب اس کا بھائی

" مسجد كہال ہے؟ " عبدالرؤف نے يوجيا۔

عبدالرؤف نے سوجا" وہ بھی مسجد میں جا کر نماز ادا

كر لے۔ وہيں بھائى سے بھى ملاقات ہو جائے كى۔"

سامان محرر کے حوالے کر اس ہے مسجد کا محل وتوع یو جید وہ

آئے ،تو بٹھالے۔

''سامنے کی میں۔'' محرر بولا۔

اذان ہورہی تھی۔ سامان اٹھا وہ دفتر کے اندر چلا گیا۔



ساری زمین بلادی۔زمین بریزی ہوئی ہر شے تدو بالا ہو کئی۔ زمان اور مکان وحوشیں کے ایک بہت بڑے كرداب مين كهوم كئے۔ وحوال جو سياه رنگ ميں انھرر با تھا، سفید ہوکر پھیاتا چلا گیا۔ دھونیں کے جلومیں شعلے تھے اور شعلوں سے زیادہ چینیں، واویلا، کراہیں، کرلاہتیں اور فریادیں بلند ہور ہی تھیں .....

پیر قیامت بھی یا اس کاعکس!

تھوڑی وہرے لیے بازار کا سارا منظرعا ئب ہوگیا۔ اس جگہ منبدم عمارتیں تھیں اور آسان کی جانب تیزی سے براهتا ہوا رهوال جو برای تیزی سے انسانی شقاوت کا اشتهار بنبآ حاربا قفابه

خاصی وری بعد امدادی تیمین آئی۔ كيمرے اور فائر بريكيد والے آئے۔ دھونيں برياني كے فوارے چھوڑے گئے .....

بس کا نام ونشان تبیس تھا۔ دکان کے ایک سی میں دولهما كاسبرا تكا تقا.....

دور ادھ جلا تھاکاری کا دویٹہ تھمبے سے چمٹا ہوا تقا..... انسانی اعضا توٹے ہوئے تھلونوں کی طرح بکھرے ہے سے سے بن کمڑوں میں تھوڑی جان تھی ، وہ ابھی تھرک رہے ہتھے۔ جن آنکھوں میں کوئی انتظار تھا، وہ تھلی رہ کئی تھیں ..... او تھڑ ہے بھی بھی بولتے ہیں؟ بوشوں کی مجھی کوئی شناخت ہوئی ہے۔ تو نے ہوئے تھلونے بھلا فلكوه كرتي بين؟ البته منعاني والى دكان ك آهم أيك موبائل فون سيح سلامت يزا تها-اس عدة واز آربي تفي:

ماہے دی گلی گھن آ .....

اے سدا جیوں مامے دی گلی گھن آ .....

میں تاں عطر ملیساں سیڈیاں تلیاں ۔۔۔۔۔ وے کھل نیریندا.....آ....؟

أردو دُانْجُسٹ 72 📗 جنوري 2015ء

وے رہی تھیں۔ ایک اڑکی نے سیاکاری کی جادر اوڑھی ہوئی تھی اور زرد رنگ کا سوٹ بیبنا ہوا تھا۔ وہ سبر سوٹ والی لڑکی سے کہدرہی تھی: ""امی کومعلوم ہو سمیا کہ میں تیرے ساتھ بازار آئی ہوں۔ فون پر انھوں نے جھے بہت ڈانٹا ہے۔ وہ کہدرہی ہیں،مغرب کے مائیوں کی رسم ادا کرنے سسرال والے آجا نمیں تھے اور تم ابھی گھر

" بہی کہ رائے میں ہوں۔تم رکشا روکو نا، ایک تو بیہ بس آئے کھڑی ہوئی ہے۔''

'' بیہ بھی بڑا اچھا شکون ہے۔'' اس کی سہیلی ہنس کر

"يبال توخالي ركشا نظرتبين آربا- آخر منهين میرے گھر کا بہانہ بنا کر نگلنے کی کیا سوجھی .....''

"اس کم بخت ورزی نے میرے کھا کھرے یہ تھونگیر یانبیں اگائی تھیں۔ اگر آج اس کی دکان پر بیٹھ کر نەلگواتى ،تواس نے ماننا ہى تبيس تھا۔''

"وه وليلحو دور أيك ركشا خالي مواي" سبرسوك والي بولی' 'میں دوڑ کر جاتی ہوں ہتم میہبیں کھڑی رہنا۔''

عبدالرؤف کولژ کیاں و یکھنے اور ان کی ہاتیں سننے میں بھی دلچین تبیس ری تھی۔ مگر آج وہ بار بار پیلے سوٹ والی کو دیکی ریا تھا۔ اس کا سیندوری رتگ شدت جذبات ے لال مور ہا تھا۔ اس کے چبرے میں اے زیبو کا چبرہ صاف نظرآ تاتھا۔

"زیبوتونے میری سوچ ہی بدل دی۔"اس نے سوجا۔ بارات ترتیب یا کے گلی کی طرف مڑنے والی تھی۔ اس نے بھی سڑک یار کرنے کے لیے قدم بڑھائے۔ای وقت ایک وحشت ناک اور خوفناک دھا کا ہوا جس نے

مینچ اور بول انھیں اپنے صبر کا میٹھا کھل مل گیا۔

مصباح الحق خان ۱۶۸رمئی ۱۹۷۸ء کو میانوالی میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق نیازی قبلے سے ہے۔ بید حقیقت الحيس ياكتان كر ليجندري كركث كحلاري عمران خال كا خونی رہتے ہے عزیز بنا ڈالتی ہے۔ بھین سے کرکٹ کھیلنے كاشوق تحااليكن والدين حاستية تنص كه مصباح ليملي تعليم ململ کریں۔ اس کیے وہ خاصی دہر سے دنیائے کرکٹ میں داخل ہوئے۔

جب مصباح سازھے چوہیں سال کے تھے، تو انھوں نے اپنا بہلا فرسٹ کلاس سیج کھیلا۔ حالانکہ ۲۳سال کی عمر میں بیشتر کرکٹ کھلاڑی ایجھے خاصے تجربے کار ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور برمشہور پاکستانی لیے باز، مشتاق احمد نے پیبلانمیٹ سیج ساڑھے پندرہ سال کی عمر

مصباح نے • ارفروری ۱۹۹۹ء کو قائداعظیم ٹرافی میں يبلا فرسٹ كلاس ينج كھيلا۔ تب وہ سركودها كى نيم كا حصبہ متھے۔ انھوں نے انھی کارکرد کی دکھائی چناں جہ ا • ۲۰ و میں نیوزی لینڈ کا دورہ کرنے والی پاکستانی کر کٹ ٹیم میں الحسين شامل كرابيا هميا \_

انھوں نے سار مارچ کو کیویز کے خلاف پہلاٹیسٹ کھیلا۔ کہلی انگ میں ۴۸ اور دوسری میں •ارنز بنائے۔ الارايريل ٢٠٠٢ و نوزي ليندُ كے خلاف بي يہلا أيك روز بین الاقوامی میج کھیلا۔ انھوں نے دونوں اصناف کرکٹ میں ملی جلی کارکروگی وکھائی مگر پُراسرار وجوہ کی بنا یروو تو می کرکٹ ٹیم سے دورر کھے گئے۔

یا کستان کے ممتاز سفارت کار اور چیئر بین کرکٹ بورڈ، شہریار خان نے اپنی تازہ کتاب "مرکث

كاؤلدُرون: وي فربولنك بالينكس آف اسپورث ان راكتان 'Cricket Cauldron: The پاكتان' Turbulent Politics of Sport in (Pakistan میں لکھا ہے کہ انضام الحق نے مصیاح کو تو می نیم سے دور رکھا۔ انھیں خطرہ تھا کہ زیادہ تعلیم یافتہ اور ذہبین مصباح ان سے کپتائی محصین کیں تھے۔

ناجم منكسراكمز اج اور امن پيند مصباح اس استدلال سے اتفاق سبیں کرتے۔ ان کا کہنا ہے"اس ز مانے میں محمد بوسف، انضام الحق اور بوٹس خان بہترین مُدُلِ آروْر کے باز ہے۔ اس کیے میری جگہ مہیں بن سکی ور نه اور کو نی وجه تهیس تھی ۔''

ببرحال مصباح نے اگست ۲۰۰۳ء میں آخری نسيث اوراكتو برم ٢٠٠٠ ، مين آخري آيك روز ه بين الاقوامي میچ کھیلا۔ وہ پھرتین سال کے لیے عالمی کرکٹ سے دور ہو گئے۔ کوئی اور کھلاڑی ہوتا، تو کھر چلا جاتا۔ ویسے بھی مصباح نے ایم نی اے کر رکھا تھا۔ اس البیں نہ البیں الیسی ملازمت مل ہی جاتی ۔ مگر کرکٹ سے ولی الفت نے احيں اپنديدہ تھيل ہے دور نہ جانے ديا۔

آخر انضام الحق کی رحصتی کے بعد یا کستان کر کٹ بورڈ کووہ دوبارہ یادآئے۔ مدعا پیتھا کہ مصباح کی شمولیت ے مدل آرڈر بیٹک کو مطحکم کیا جائے۔مصباح الحق کو آتے ہی کرکٹ کی نئی قسم، ٹی ٹوئنٹی سے واسطہ پڑھکیا جب یاکتانی نیم سمبر ۲۰۰۷ء میں اس کا پہلا عالمی ئورنامنك كھيلنے جنوبي افريقا نپنجي۔

اس نورنامنٹ میں مصباح الحق نے شاندار بلے بازی دکھائی اور پہلی بارتوی افق بر نمایاں ہوئے۔ انتھے تحليل كى بدولت ياكستاني نيم فأتنل مين جانبيجي جهال اس کا مقابلہ روایق حریف بھارت ہے ہوا۔

جب مصباح میدان میں آئے ، تو 22 رنز پر چھے وسیس کر چکی محیں اور منزل انجی دور تھی۔ مصباح نے بالرول کے ساتھ مل کر زبر دست جنگ کڑی اور یا کستان کو فتح کے قریب لے گئے۔ بدسمتی ہے آخری ادور میں جعکا مارنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ آؤٹ ہو گئے۔ بہرحال مصباح کی عمدہ کارکردگی نے قومی نیم میں ان کے لیے حبکه یکی کردی۔

کٹیکن انضام الحق کے بعد طویل عرصہ یا کستانی ٹیم کو موزوں کپتان ندمل سکا۔ کے بعد دیکرے شعیب ملک،

> ایس خان، شاید آفریدی اور سلمان بٹ کپتان بنائے سکئے کیکن کوئی منجھی زیادہ عرصہ نہ چل یایا۔ آخر مصباح الحق کے کندھوں پر کپتائی کی ذہبے داری ڈال دی گئے۔ یہ اواخراا۲۰ م کی بات ہے۔

جب مصباح کپتان ہے، تو میم انتشار کا شکار تھی۔ ''اسیاٹ فکسٹک اسکینڈل' کے اثرات اب تک موجود تھے۔ یہی تہیں، یا کستان

مجھی سیاس لحاظ ہے دہشت کردی کا نشانہ بنا ہوا تھا۔ ایسے نا گفتہ حالات میں مصباح نے براے عزم و ہمت کا ثبوت دیا اور بھری نیم کومتحد و لیجا

مصباح نے کئی میج ذیانت کی جالیں چل کر جیتے اور اسيخ بهبترين تهيل كالبهي تسلسل جاري ركها- الرجه الحيس تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ بھی کہاشمیا کہ وہ دفاعی تھیل تحصیلتے ہیں۔ حتیٰ کہ انھیں'' لک ٹک'' کا خطاب بھی ملا ہمکر مصباح نے تنقید کی بروا نہ کی۔ ان کی سعی رہی کہ اپنی

پاکستانی نیم کی قیادت کر چکے۔ بہ مصابع اللہ علی میں کی تعداد سرفہرست عمران کی تعداد سرفہرست عمران

100

کہان کی قیادت میں یا کستانی نیم نے"دی'' فتوحات حاصل کر کیں جو تمام کپتانوں سے زیادہ ہیں۔ باکتانی کرکٹ کی کپتائی ہے متعلق اعدادوشارایک دلچسپاتصوبرسامنے

یا کشان کے کامیاب ترین کپتان

بنتے کا اعزاز حاصل ہو گیا۔ وہ ایوں

اب تک مهو کھلاڑی ٹمیٹ کرکٹ

خان ہیں۔ ان کی کپتائی میں المہممیث کھلے گئے۔ ۱۳ یا کستان نے جیتے، ۸ بارے اور ۲۸ برابر رہے۔

بہترین صلاحیتیں دکھا کریا کستان کو منتج دلوائی جائے۔

مثبت سوج رتھنے کا متیجہ سیانکلا کہ کئی عالمی مقابلوں

میں شکستیں ہونے کے باوجود جیت بھی یا کستانی نیم کا

مقدر بنتی رہی۔ کویا مصباح الحق نے کسی بار برحوصالی بیس

کھویا۔ انھوں نے نہ صرف اپنی ہمت جوان رکھی بلکہ

ساتھی کھلاڑیوں کا بھی جوش و جذبہ بڑھاتے رہے۔ ایک

مصباح الحق كاعز متصمم رنگ لايا جب يا كستاني نيم

نے نیوزی لینڈ کو سیلے نمیٹ میں شکست دی، تو انھیں

عدہ کیڈر کی لیمی بہت بڑی نشانی ہے۔

اس کے بعد جاوید میاں داد کا تمبر ہے جو وقتا فو قتا كبتان بنتے رہے۔ ان كى قيادت ميں ياكستان نے ۱۳۴۷ نمیٹ کھیلے۔ ۱۳ جیتے ، ۲ بارے اور ۱۴ برابر رہے۔ مجھر مصباح الحق آتے ہیں۔ان کی قیادت میں پاکستائی کیم نے ۳۳ نمیٹ تھیلے۔ ۱۵ جیتے ، ۹ بارے اور ۹ برابر رہے۔ ويكر اجهم باكتتاني كركث كيتانون مين انضام الحق

أردودًا نجست 75 📗 جنوري 2015ء

(اس تحیلے، ااجیتے، اا بارے اور ابرابر) ویم اکرم (۲۵ کھیلے، ۱۲جیتے، ۸بارے اور ۵ برابر)، عبدالحفظ کاردار (۲۳ کھیلے، البحیتے، البارے اور البرابر) اور مشاق محد (١٩ کھيلے، ٨ جيتے ، ٣ مارے اور ٤ برابر) شامل ہيں۔

درج بالا اعداد سے عیاں ہے کہ مصباح اکن نے صرف ۳۲ میچوں میں کپتانی کے بعد ۱۵ نمیٹ جیت کیے۔ کویا ان کی شرح کامیابی دیگر کیتانوں سے بہتر ہے۔ کیلن جاوید میاں داد نے اپنے دور کیتانی میں صرف ٣ تيج بارے۔ ايول جيت اور بار کے شعبے ميں ان کی شرح کامیانی سب سے بہتر ہے۔

۱۹۸۰ء تا ۱۹۹۳ء و تقے و قفے سے عمران خان اور میاں داو نے کپتائی سنجا لے رکھی۔ تب یا کتائی کھلاڑی ہرمضبوط نیم سے نگرائے ،خوب تجربہ حاصل کیا اور منتخ کے علاوه بار کا مزه بھی چکھا۔ اس دوران ۹۲ نمیٹ تھیلے سنے ۔ سما نیسٹوں میں کپتائی کے فرائض طہیرعہاں نے

مصباح الحق کا دور اول مختلف ہے کہ وہ پیجھلے حیار برس سے بحثیت کپتان چلے آرہے ہیں۔اب تک وہ سع نمیٹ میں کپتالی کر چکے۔ جبکہ میاں داد کا دور کپتانی الله برس تک چھیلا ہوا ہے۔عمران خال نے دس برس تک کپتانی کے فرائض انجام دیے۔ ایک اور نکتہ ہیہ ہے کہ عمران اورمیاں داو، دونوں کی ٹیم میں متاز کھلاڑی شامل تنصے۔ بیدامرد ملصے ہوئے مصباح الحق ٹیم کی کارکردگی عمدہ ظرآتی ہے۔ زبردست تھیل کا مظاہرہ

آسریلیا کے ساتھ تیسرا نمیٹ ،۳۰ راکتوبر تا ۲ رنومبر ابوظهبی میں کھیا گیا۔اس میں مصباح الحق نے محیرالعقول تیز رفتار لیے بازی کے مظاہرے سے اینے ناقدین کے

أردو دُانْجُسٹ 76 📗 جنوري 2015ء

منه بندكر دُالے۔ چوشے دن تھيلتے ہوئے انھول نے تمیٹ کرکٹ کی تیز ترین ففٹی (۵۰رنز) بنا ڈالے۔ مصباح نے صرف ۲۱ کیندوں پرفشنی کی۔اس سے قبل میداعز از جنوبی افریقن کھلاڑی، جیکوس کیلاس کے یاس تفا۔ اس نے ۲۰۰ میں زمبابوے کے خلاف ۲۴ کیندوں برفقتی بنائی تھی۔ یا کستان ہی کے شاہد آ فریدی ۲۰۰۴ء میں بھارت کے خلاف ۲۶ کیندوں پر پھاس رنز بنا چکے۔مصباح کی فقتی نے وقت کے حساب سے بھی نیا ريكارة قائم كر ديا- بيصرف ٢٨٠ منك مين انجام ياني-سلے میدریکارڈ بنگلہ دیتی کھلاڑی، اشرف فل کے پاس تھا۔ انصول نے ۲۰۰۷ء میں بھارت کے خلاف کا منٹ میں ففتی بنائی کھی۔

مصباح نے پھر ای انگ میں تیز ترین سنچری کا



۲ کے منٹ کیے۔ تاہم آسٹریلوی کھلاڑی، ہے ایم کریکوری نے ۱۹۲۱ء جو ہائسبرگ میں جنوبی افریقا کے خلاف • منٹ میں شیری بنائی تھی۔ کو یا بیدریکارڈ پیچیلے تر انو ہے سال سے برقرار ہے۔

مصاح نے این انگ میں ۵ چیکے اور ۱۱ چوکے مارے۔ وراصل ضرورت اس امر کی تھی کہ تیز کھیل وکھایا جائے تا کہ جیت کی راه ہموار ہو سکے۔ یوں مصباح نے ثابت کر دیا کہ وہ موقع محل و کیو کر ملے بازی کرتے ہیں۔ بھی ٹک ٹک کرتے ، تو مجھی خوب

چوکے چھکے لگاتے ہیں۔ باد رہے، ممیث کرکٹ کا اپنا مزاج ہے اور میں الدین کا میں میں اور اور میں الدین کا اپنا مزاج ہے اور میں الدین کا میں اور کے سال کی عمر

جو کھلاڑی اسے سمجھ جائے، بہترین و بجربے کار کردانا

ر ریکارڈ بھی برابر کر دیا۔ انھوں نے سرف ۵۲ کیندوں ہر

سنجری بنائی۔اس ہے نیل ۱۹۸۵ء میں مشہور ویسٹ انڈین

لبلے باز، ویوین رچروز نے اتن ہی گیندوں ہر برطانوی

وفت کے لحاظ سے بیا شیری بنانے میں مصباح کو

میم کے خلاف پنچری بنائی تھی۔

مصباح الحق تادم تحرير٥٥ نميث تحيل كر ٣٦٨٦ رزز بنا حکے۔ انھوں نے ۸ سنچریاں اور ۲۶ نصف سنچریاں بنائی میں ۔ اها ایک روز و عالمی مقابلوں میں حصہ لیا اور ۹۰۹۳ رز بنائے۔ ٣٩ فی ٹوئٹی میچ تھیل کر ٨٨ سرز بنا کے۔ یا کستانی کپتان کے دیگراہم ریکارڈ سے ہیں: اللہ کیتان کی حیثیت ہے سب سے زیادہ رز ہنانے والے یا کستانی کھلاڑی۔

بہسال ۲ ماہ ہو چکی۔مصباح کے بعد ویسٹ انڈین کھلاڑی، شیونارائن چندریال کا تمبر ہے جو مہمال ساماہ ۱۸ دن عمر رکھتا ہے۔

مصباح الحق نے مناسب غذا اور ورزش کے ذریعے خود کو حیاق چو بند رکھا ہوا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ ابھی مزید چند سال کرکٹ تھیل سکتے ہیں۔ اعدادوشار کے مطابق برطانوی کھلاڑی، ولفریڈروڈس۵۳سال ۱۲۵ون کی عمر تک ٹیبٹ میچ کھیلا رہا تھا۔ کویا اس کے سامنے تو مصیاح ابھی دور جوائی میں ہیں۔

الماكيك سال (٢٠١٣ء) مين الكيروز و مين الاقوامي

🖈 برصغیر یاک و ہند کے میلے کپتان جنھوں نے

﴿ مُعیث کی دونوں انتکوں میں سنچریاں بنانے

مصباح الحق شادی شدہ ہیں۔ ایک پیارے سے

بیٹے اور ایک بیٹی کے والد ہیں۔ شنڈا مزاج رکھتے ہیں۔

فطري طور برمنگسرالمز اج بين اوربعض کھلاڑيوں کی طرح

" پھول بھال" سے نگاؤ سیس

ر کھتے۔ غصے کو پھیاڑ دیے والے

پہلوان میں جسے اللہ تعالی اور نبی

کریم ایک نے پند فرمایا ہے۔

المی خوبیوں کے باعث خدائے برتر

مصباح ایک منفرد اعزاز بھی رکھتے

المين المساود معيث كركث تحيلنے

والے سب سے بوڑھے کر کٹر ہیں۔

ا العيس عزت وشهرت بهي جشي -

مقابلوں میں سب سے زیادہ نصف سٹچریاں بنا میں۔

جنو فی افریقن نیم کواسی کی سرز مین پیشکست دی۔

والے آٹھویں یا کستانی کھلاڑی۔

أردودُانجُسٹ 77 📗 جنوري 2015ء



میں نے اسکول تبین جانا۔ مجھے سونے دوہ و الا سورے سورے اٹھا کر بھیج ویتے ہو۔ ماسٹر روز مارتا ہے کہ وہرے آئے ہو، مارجھی کھاؤ اور بے عزتی الگ! یا مج جماعتیں پڑھ لیں، بس اب و ماغ مهیں چلتااس پڑھائی میں ۔''

غیند میں ڈوہا کا کا انصنے کا ارادہ تبین رکھتا تھا، اس کیے اہا کو بتا کروٹ بدل دوبارہ تھیس تان لیا۔ اجا تک حیار پائی ملنے لکی اور کا کا اپنے تھیں اور تکیے سمیت زمین پر

"ابا! زلزله ....." وه زور سے چیخ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تھیں ہنوز اس کے باتھ ہی میں تھا۔ تکر سامنے ایا کے بجائے واوا کو و کھے کرساری چینیں وب کیکیں۔ وہ غصے میں

'' دادا! تو بن مار کے۔صرف مار بن کا درو ہوگا نا۔ اسکول میں ماسٹر مارے گاءتو درد ہو گا اور بے عزتی مجھی! سارا دن لڑ کے میرا نداق اڑا ٹیں گے۔'' وہ بھرزور سے

''اوئے!اب تو بڑا ہوگیا ہے۔اپنے باپ کو جواب دیتا

ہے۔اسکول بیس جائے گا .... کیوں؟ ماریز فی ہے، لے س

کھر میں بھی مجھے مار ہی ہڑے گی۔ بتا میری مار کھائے گا یا

ماسٹر کی؟" واوا نے اپنی جوتی اتار کر ہاتھ میں پکڑی تو

کا کے کی جان ہی نکل کئی۔ پھر بھی ہمت کر کے بولا:

" تو سورے اٹھتے تھے موت آئی ہے۔ سورے وقت بيداسكول جاءتو جوتے نه يزيں ـ' وادا جوتا لبراكر بولا۔

أردو دُانجَسِك 78 📥 جوري 2015ء

''وادا! دریسے جانے پر مار نہ پڑی، تو سبق یادسیس ہونے پر برہ جائے کی ۔۔۔۔ اگر سبق یاد کر لیا ، تو ایو نیفارم میلا ہونے پر پڑے گی۔ وہاں سے بھی نے سمیا، تو اُولی چیل اسکول کیمن کر جانے پر بڑ جائے گی۔ دادا! بیاسکول بنا ہی اس کیے ہے کہ وہاں بچوں کو ماریں اور بے عزنی محریں۔" کا کا اب مکمل جاگ چکا تھا۔

''ہیروصاحب! توسیق یاد کیا کرتا کہ ماسڑے مار نہ یڑے۔ سبق جھ سے یاد سبس ہوتا اور گانے اور ناج السے آتے ہیں جیسے مال کی گود ہی سے تربیت لے کر آیا ہے۔ اتنا برا ہو کر ابھی تک یا نجویں جماعت میں بیشا ہے۔ تیری دیکھا دیکھی بیچھوٹا بھی اسکول ہیں جاتا۔ پچھ عقل كر، يرد ولي كرك كاسارى عمر؟" واداماريي کا ارادہ جھوڑ کا کے کو سمجھانے لگا۔

و وادا! جماري تو تسلول ميس كوني تبيس يرها، تو ميس کیوں پڑھ جاؤں؟ ابالہیں پڑھا، یقیناً تیرے ابا اور دادا جھی تہیں یو ھے ہوں گے۔ بھلا ہم جمعداروں کے کھروں میں کتابوں کا کیا کام؟ میں نے اسکول نہیں جانا، ہرسال میل ہونے پر مجھے بڑا برا لگتا ہے۔'' کا کے نے فیصلہ سنا ویا۔

وادے نے کا کے کو ویکھا۔ سیاہ کالی رنگت پر کمبے لمب بال پھواس انداز سے بنائے ملے تھے کہ سریر سیدھے نو کیلے کھڑے تھے۔ ایک کان میں سوراخ کر کے بالی پہنی ہوئی تھی۔ سرخ کی شرث جی بھر کرمیلی تھی اور یکیج بہنا نیکرشاید بھی پتلون رہا ہوگا۔ اب وہ کھنٹوں سے بنچے تھا اور خاصا بدوشع بھی .... نیکر کمر ہے اس قدر شیخ تھی کہ دادا کوشد پد کوفت ہونے لگی۔

"اجھا! تو تیری بے عزتی ہوتی ہے؟ کاکے سے تیری عزت کب ہوتی تھی جو بے عزتی بھی ہونے

لکی؟' \* دا دا غرایا۔غصدتو اے ان کا نئے دار بالوں اور معلق ہوئی ہالی یہ تھا۔

" داوا! میری عفل مونی ہے۔ استاد پھھ بتاتا ہے، مجھے پچھاور سمجھ آتا ہے۔ کیا فائدہ وفت ضائع کرنے کا؟" کا کا اپنی جاریانی سیدهی کراس پر دوبارہ سے بیٹھ چکا تھا اور ساتھ ہی دادا بھی!

'' ہاں ہاں وہاع میں گانے تھرے ہوں۔سارا دن منک منک کر ڈاکس کرتے یاؤں ہوں، تو عقل تو موتی ہو بی جانی ہے۔ او بے ہدایتا! دو لفظ بڑھ لے تو حساب مُنَّابِ آجائے۔ بجل کا بل بھی آجائے تو ہم جاہل مکڑ والی دکان یہ جا کر برمعواتے ہیں۔اجھے سے احجما موبائل رکھا ہے پر پتا ہی نہیں چلتا کہ فون کس کا آ رہا ہے۔ اور فون میں چینٹی کس کی آئی ہے۔ کاروبار کے لیے بھی تعلیم ضروری ہے۔' دادااب پھھٹرم پڑھ کیا تھا۔

"داوا! موبائل والى چيمى كوسيح كتب بين" كاك نے دادے کی علظی کیڑی۔

'''لعلیم ہی نے مجھے سہ بات بتائی ہے نا۔'' وادا پھر

''ارے داوا! یا نچویں تک کی پڑھائی سے مجھے گفتی آ کئی ہے، سو سے بھی زیادہ ہزار تک مسجمع تفریق بھی کر لیتا ہوں۔ اب اس سے زیادہ کیا پڑھوں؟ میں نے کوئی مل کھولنی ہے! تیرے ساتھ جائے کے ہول یہ بینھوں گا یا امال اور تبرے ساتھ حجماڑ و لگاؤں گا۔ان دونوں کاموں میں کون سی سائنس لگتی ہے۔ بس جتنا علم حاہی اتنا حاصل کراہیا۔ مجھےاسکول نہیں جانا۔'' کا کاتن کر بولا۔ "احیما پنز یول کر گرمیوں کی چیشیوں تک تو اسکول جا، پھر میں تخصے کام پر لگاؤں گا۔ تین ماد کی چھٹیوں میں تو و مکیر لینا که کون سا کام آ سان ہے۔ حجماڑ ؤ ہوگل یا اسکول

أردودُانجُسٹ 79 📗 جوري 2015ء

اور اسکول کا کام ، وادا افہام وتقبیم سے بولا جس کی جہال دیدہ نگاہیں کا کے کے چہرے پر بغاوت کے آثار و مکید چکی تھیں۔

''اس معاہدے میں میرے ساتھ مناجھی شامل ہو گا۔ چوتھی تک تو یہ بھی بڑھ چکا .... بیبھی اب کام کرنا حابتا ہے، یر حانی سیس " کا کے نے ایک سال حجمو فے بھائی کا مقدمہ بھی دادا کی عدالت میں پیش کر ویا۔

''احیمامنظور ہے ۔۔۔۔اب دونوں بھائی اٹھو، تیار ہوکر اسکول جاؤ۔ اور بال بیاہیے کرنٹ کے بال سیدھے کرو۔ و مکیے کر یوں لگتا ہے جیسے محبوت کہیں جارہے ہیں۔''

بوں دادا نے کرمیوں کی چھٹیوں تک دونوں بھائیوں کو اسکول جانے پر تیار کر لیا۔ سخن کے کونے میں ہے چو کھے پر بیٹھی کا کے اور منے کی مال دونوں کے لیے کرما گرم برانھے بنا رہی تھی۔ ساتھ میں جائے کی خوشبو بھی معلحن میں چھیل محمی۔ دونوں بچوں کو اسکول بھیجنا دا**دا اور** ماں کی شدید ترین خواہش بھی۔

بوسف سی کا غریب خاندان سلول سے شہر کی میونیل مینی میں ملازم تھا۔ خاندان کے مرد عورتیں مسبھی سرکاری ملازم تھے۔ ان کی معاشی حالات بہتر ہو مستنے تھے۔ مگر بچوں کا بڑھائی کی طرف بالکل رجحان نہ تفا۔ بھارتی فلموں اور گانوں کا شوقین تو بورا ہی محلّہ تھا۔ تمام عورتیں کاموں سے فارغ ہو کرفامیں دیکھتیں اور بیجے گانوں یر ناچ کی مشق کرتے۔ سالانہ بنتیج والے ون محلے بھر کے بیجے قبل ہو کرآتے اور ہر جماعت میں تین

بوسف مسیح کے دونوں میٹے بھی سمیٹی میں ملازم تنھ۔ ریٹائر منٹ کے بعد بوسف نے محلے میں جائے کا کھوکھا

کھول لیا۔ سارا دن وہاں جائے بنتی اور ٹی وی چلتا۔ کا کا اور منا دونوں ہوتے کام میں اس کا ہاتھ بٹاتے اوراسکول ے بھا گئے کے نت نے طریقے و حونڈتے۔ کرمیوں کی چھٹیوں میں دو ہفتے باقی سے کہ دادا نے انھیں مملی میدان میں قدم رکھنے کی اجازت دے دی۔ یوسف کا تجربہ تھا کے مملی زندگی شروع کرنے کے بعد بھی کوئی واپس اسکول حبیں گیا۔ ہاں زندگی کے ہرموڑ برتعلیم کی کمی پر افسوں ضرور کیا جاتا۔ کا کے نے رو دھوکردو تفتے کر ارے اور آخر محرمیوں کی چھٹیاں جھی آ ن چیچیں ۔

"او كاكا .....! او منا انفوسوس بو كني ب-" منه اند حیرے داوائے آواز دی اور ذراسی ویر ہونے پر یائی کا بھرا ہوا جگ ان دونوں کے منہ پر انڈیل دیا۔ دونوں تھبرا کراٹھ گھڑے ہوئے۔

"دادا! بيراتي سورے كيا جوكيا؟" دونوں جيران

'' پتر! سڑکوں پر حجماڑ و کیا ہارہ بجے لگاؤ کھے؟ آج این مال کی جگہ تم دونوں جاؤ کے۔ چلو سائنکل نکالو۔کا کا سائیل چلائے گا۔ منا جھاڑو پکڑ کر آ کے بلينڪ گا اور ميں پيجھيے ۔''

بوں دادا دونوں کوساتھ لیے کام برروانہ ہوا۔اس مبی سی سڑک پر ساری دکا نمیں بند تھیں۔ سڑک کی صفائی کر کے مخصوص مقامات پر کوڑا اکٹھا کرنا تھا۔ کا کے کا باپ شرالی ڈرائیور تھا۔ جا جا ازالی میں کوڑا ڈالٹا تھا۔ دادا دوتوں کے سروں پر کھڑا ہو کر کام کرانے لگا۔ کسی ملطی پانستی کی صورت میں اتھیں جھڑ کیاں بھی دیتا۔

"جهارا دادا و تحصل جنم مين يقيناً كوا يا محده فقاء" كاكے نے منے كے كان ميں كہا۔ بھارتى فلميں وكي د کمچے کرکٹی جنموں کا تصور بچوں کے ذہن میں خاصا پختہ ہو

أردو دُانجَسِ 80 📗 جنوري 2015ء

چکا تھا۔ منے نے بھائی کی ہاں میں ہاں ملائی اور ابھی جواب دینے ہی والا تھا کہ دادا پیجھے سے جلدی کام تحرینے کی صدائیں لگانے لگا۔ دو ڈھائی تھنٹوں میں سر کیس صاف ہو گئیں چھر یائی والی نمینگی آ کر جھٹر کا و کر سکتی۔ سڑک کے درمیان تلکے بودے دھل کر صاف ہو صحیح اور دونوں بیج محملن سے چور۔

''اولژکو! جلدی ناشتا کرو پھر ہوئل چلیں ۔'' دادا بولا۔ ان دونوں کی مملی زندگی کا پہلا دن تو خاصا محص تھا۔

'' بیہ صفائی دن میں دو دفعہ کرنا ہوئی ہے۔ دوسری و فعدون تین سے یا چ کے تک ۔ ' وادا سے سلے امال نے اطلاع دی جس کی ڈیونی اب بچوں نے سنبھال کی تھی۔ سارا دن کے کام اوررات کئے تک بول میں ڈیونی .....

> چند ہی دن میں دونوں بھائیوں کی ہمت جواب دے گئی۔

> ''کاک! بیا کام تو بڑا مشکل ہے۔ہم منتڈے نہ بن جا میں۔'' تی علم دیکھ کر ہیہ آئیڈیا منے کے دماغ

'' ہاں بیاحیما ہے۔ غنڈے سیج سے شام تک کام نہیں تحرتے، صرف رعب جماتے ہیں۔ مگر یہ فنڈے بنے کہاں ہیں؟'' کاکے نے باتھوں یر ہے جیمالے پھوڑتے ہوئے منے سے یو جھا۔

'' ہوتو یہا کرنا بڑے گا۔ دادا سے بوچیس کے۔'' منا بولا \_ دادا كاعلم بهرحال ان عدرياده تقار

'' ماں اور دادا سلے تو مارے گا ۔۔۔۔ پھر او جھے گا کہ غنڈوں سے کیا کام ہے؟ اپنے ہوگ یہ وہ جیرا آتا ہے نا۔ اس سے دادا بھی ڈرتا ہے۔ وہ فنڈ و ہے۔ اس سے بوجھتے ہیں۔" کا کاسمجھ داری سے بولا۔

الحكے روز جيرے ہے غنڈہ بننے كا طريقة يو چينا

دونوں کو کائی مہنگا بڑا۔ مار بڑی، بے عزنی ہوئی اور جواب بھی ندملا۔ مملی زندگی تو برای مشکل بھی ۔۔۔ اس کا سبق جماعت کے اسباق دوسرے سے مختلف اور مشقت طلب تقار

ماسٹر جی بھی بھی شاباش بھی دیتے تھے۔ بچوں کے ساتھ کھیلنے اور ہائیں کرنے کا موقع بھی مل جاتا۔ امال سوہرے سوہرے پرانھے ، انڈے کھلائی تھی اور ساتھ میں رونی کا ڈیا بھی دیتی کہ اسکول میں کھا لیتا..... امتحانوں مين دادا دوده مين بادام وال كرخود العين باتا-ابارات كو مونک چلی لاتا کہ بیچ پڑھ رہے ہیں، احس طاقت ملے کی ..... منے کوسب یاد آنے لگا۔

" إن بائ بائ إب سارا دن كام كام كام .... اور دادا

- ۱۱۱۱ کی کالیاں، امال کی حبیر کیاں، عملی زندگی شروع کرنے سے بعد بھی کوئی ملی اور اب کی دهمکیاں! اور تو اور گانوں پر ناچ واپس اسکول مہیں گیا۔ ہاں زندگی کے ہر کی مشق کا وقت بھی نہیں ملتا۔'' موڑ پر تعلیم کی تمی پرافسوس ضرور کیا جاتا۔ کہا۔ دونوں کی آنکھوں سے

آنسو نڪلے اور ميلے کپڑوں ميں کہيں جذب ہو گئے۔

ا با اور دا دا میں کوئی مسئلہ چل رہا تھا۔ کا کے کو ابا کے موڈ سے اندازہ ہوا۔س کن لینے سے معلوم ہوا، اہا کمائی کی خاطر دین جانا جا ہتا ہے۔ دادا کو دبن سے جانے کیوں خدا واسطے کا بیر تھا۔ وادا کے نز دیک یہاں کی سرکاری نوکری کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ کا کے نے منے کو سارا جھکڑا بتایا۔

''ایا نے فلموں میں دبئ بہت دفعہ دیکھا ہے۔ وہ ہرحال میں وہاں جانا حیاہتا ہے۔'' منے کوجھی کچھ معلومات مل چکی تھیں۔

أردودُانجَسِطْ 81 📗 جوري 2015ء



انسانوں کے کام آسان بنانے والی

# ۱۴۴۴ءکی بہترین ایجادات

سستی بحل ہے لے کرا بیولا وائرس جیسے موذی سے نجات دلانے والے جیرت انگیز آلے تک

سال قبل بونائی فلسفی، افلاطون نے برارول کها تھا: "ضرورت ایجاد کی مال ہے۔'' چنال چہ ضرورت کے ہاعث پیچھلے ایک سو برس میں حصرت انسان ہزار ہا ایجادات سامنے لا چکا اور تا حال بیسلسلہ جاری ہے۔ ۲۰۱۴ء میں

بھی نت نئی ایجادات سامنے آئیں جن کا تذکرہ پیش ٹرک میں رکھاایٹمی ری ایکٹر

ماہرین کا کہنا ہے، اس صدی میں رکازی ایندھن (تیل، کیس اور کو کلے) کے ذخائر حتم ہو جاتمیں سے۔

اُردو ڈائجسٹ 83 👛 جنوری 2015ء

''اور پھر پولیس والوں نے ہمیں بنایا کہ تمھارے ساتھ تو دھوکا ہوا ہے۔ پتر! ہمارے تصیبوں ہیں جھاڑو ہے جھاڑو، یہ دبنی جاری قسمت میں تہیں۔'' واوا اور ایا پھرایک دوسرے کے کلے لگ کرخوب روئے اور کا کا

آج انھیں نئی ہاتوں کا پتا چلا .....علم کے بغیر تو ونیا میں وصوکا، بےعزنی اور مار ہی مار ہے۔

'' اوئے انھو ..... دونوں علمے اجھی تک سورہے ہیں۔'' حسب معمول دادا یائی کا جگ باتھ میں لیے کھڑا تھا۔ "وادا! ہم نے اپنا فیصلہ بدل دیا ہے۔" کاکا آتکھیں ماتاا تھا .... منا بھی کسمسا تا ہوااٹھ کھٹرا ہوا۔ " كيا مطلب؟" اوئ كحوت وي پترو! كون سا فيصله .....؟" دادا في حيران موكر يو تيما-

" ہم اسکول جائیں سے۔ پہلے براھیں سے پھر کام شروع کریں گئے۔'' کا کا بولا۔

'' کون سی قلم د کھیے کی ہے کال جو ایسی سیاتوں والی بات كررے مو؟ " وادا حيرت سے بولا۔

'' وہی جو کل ہمارے اپنے گھر میں چل رہی تھی۔''

" دادا اور ابا والی! " مناجهی مسکرایا اور بولا ... دادازور ہے بنس پڑا ساتھ میں سبواور بیٹا بھی! یاتی کا جگ رکھ کراس نے دونوں کو تکلے سے لگا لیا اور کہنے لگا "شاباش میرے پترو، شاباش! سے ہوئی نا بات!" واداول سے خوش تھا۔

تعلیم عزت اور احجی زندگی کا شارٹ کٹ ہے،اس کے دونوں یونوں نے ان چھٹیوں میں زندگی کا سب سے اجم سبق سيجه ليا تھا۔

أردو دُائِجُسٹ 82 📥 جوری 2015ء

وادانے مٹے کو مجھانے کی ہرممکن کوشش کی مگر میٹے کے دماغ پر دبی جانے کا بھوت سوار تھا۔ ایک دن ہوٹل کے گلے سے پیسے اور امال کا زبور چرا کر ایا غائب ہو گیا۔ وو دن تک گھر میں موت کا سا سنا ٹا جیمایا رہا۔ ہول بھی بند تھا اور کا کا اور منا کام بھی کام یہ تہ گئے۔ امال کو جانے ا پنے زبور کا زیادہ افسوس تھا یا ابا کے جانے کا! وہ کھانا یکانا مجھی بھول گئی۔ تبیسرے روز سے پھر وہی کام شروع ہو عميا \_معلوم ببيس داوا پيتر دل تھا يا اما*ل سنگدل تھي \_* کا کا اور منابھی دادا کے ساتھ تھے۔

دو ہفتوں بعد ابا والیس آن موجود ہوا۔ بھٹے برانے سکیڑے، نوئی ہوئی چیل، جمحرے بال اور خالی جیب۔ آتے ہی دادا ہے معافیاں ماشکنے لگا۔جذبائی علمی سین کے بعد داوا کو کچھ یاد آیا۔" اوے پتر تو کس سے ساتھ وبی مکیا تھا؟''اس نے یو چھا۔

"ابا سب فراؤ تفا۔ ایجنٹ جمیں کراچی لے کیا ..... وبان سمندر وکھا کر کہا کہ دوسری طرف دبی ہے۔ہمیں ایک لا چ میں بھا دیا اور کہا کہ سادین میں اتارے کی۔ ہم رہ سے لکھ تو تھے نہیں کہ کوئی یاسپورٹ، ویزا، نکٹ ما تکتے۔ دو دن وہ لا کی ہمیں و ہیں جزیروں ہیں تھمالی ربی اور پھر کراچی ہی کے کسی وریان ساحل پدا تارویا۔ ہم دین سمجھ کر چل پڑے۔ سامنے اپنے پاکستائی ہی ملے۔ تب سمجھ آیا کہ ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔' بیہ کہہ کر ایا زور زور سے رونے لگا جس کا امال نے بھی خوب ساتھ ویا۔اس کی داستان ہے حد درد ناک بھی۔

" پتر! یادمبیس میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟" اب وادا آنسو يو نچھتا ہوا بولا'' مجھے تو وہ دبی کے چکر میں لا ہور کے گئے تھے۔ وہاں چوہرجی کے یاس وہ نمائش والا جہاز کھڑا ہے جو آڑ تانبیں، آس میں بھا گئے۔ میں اور میرا ووست سارا ون سامان لیے جہاز میں بینچے رہے کہ ابھی



چناں چہتر فی یافتہ ممالک کے سائنس دان متبادل ذیرالع ایندهن کی علاش میں ہیں۔ انہی میں ایمی توانانی بھی شامل ہے جو بنی نوع انسان کو بے پناہ بجلی فراہم کر سکتی ہے۔ ( کویا قریباً صدی بعد بجلی کرہ ارض پر بنیادی ذ ر بعیدا بندهسن بن جائے گا)

ائیمی توانائی کے ذریعے بحل دوطریقوں ہے بنتی ہے: ''ایٹی فیوژن' (Nuclear Fusion) میں جب دوعناصر کے اپٹم ہاہم پوست ہو جا تیں، تو وہ توانانی خارج کرتے ہیں جے بحل میں ڈھالنا ممكن ہے۔''ایٹمی فشن'' (Nuclear Fission) میں وو ایٹم جدا ہونے سے توانائی جنم لیتی ہے۔

ایک عام اصول ہیہ ہے کہ جوعناصر او ہے ہے ملکے ہیں، ان کے ایموں میں ایمی فیوژن انجام یایا ہے۔ جبکہ لوہے سے بھاری عناصر میں ایٹی فضن جنم لیتا ہے۔ ایٹی فیوژن کی بہترین مثال ہمارا سورج ہے۔ و ہاں جب ہائیڈروجن کیس کے دوایٹم آپس میں ملیں ،تو توانائی روشنی (فوٹون) کی شکل میں جنم کیتی ہے۔ دونوں

اُردودُانجَسٹ 84 📗 جنوري 2015ء

ایٹول کے ملاب سے میلیئم کیس پیدا ہوتی ہے۔ ایتمی فضن کی عهده مثال ایتم بم ہے۔ ایتم بم میں بوربینیم یا بلوٹو تیم موجود ہوتا ہے۔ جب دھاکے سے اس معدن کے اپنم توڑے جاتمیں ، تو وہ ٹوٹ کر حدت اور تاب کاری پیدا کرتے ہیں۔ یوں تیاہ کن وھا کا ہوتا ہے۔ میکن ایمی ری ایکٹر کے کنٹرول شدہ ماحول میں حدت كو بحل ميں وُ حالا جا سكتا ہے۔

سائنس وال اینی فضن یانے کی خاطر مختلف وصاتوں اور معدنیات کے ایٹم توڑنے میں کامیاب ہو چکے، کیکن ایسا ری ایکٹر تیار مہیں ہو سکا جس میں ایٹی ا فیوژ ن انجام یا سکے۔ وجہ سے کہ دوایٹم ملانے کے لیے بہت زیادہ توانائی کی ضرورت پڑئی ہے .... ہوا سے ای ہے کہ چھوٹی سطح پر ایک سورج محکیق کرلیا جائے۔

چھیلے پیاس ساٹھ برس کے دوران سائنس وان ایما ری ایکٹر بنانے کے لیے زبروست جدوجہد کر چکے جس میں ایمی فیوژن جنم لے، مگر اسمیں کامیانی مہیں ملی۔ اس اثنا میں بلامبالغہ اربوں رویے خرج ہوئے مگر سونے کی چڑیا ہاتھ نہ آئی اور سے حقیقت ہے کدائیمی فیوژن سونا ہی ہے۔

دراصل الیمی فیوژن کے ری ایکٹر میں ڈاوٹر یم اور عظميم بطور ايندهن استعال موں مے اور سيدونوں زيين یر وافر تعداد میں دستیاب ہیں۔ کیکن ان دونوں کے ایٹول کوملانے کے لیے ایک کمرے میں ورجہ حرارت " واکروڑ سینٹی کریڈ' ہوتا جاہے۔ بیسورج کے مرکز میں موجود درجہ حرارت ہے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ چتال چہ ماہرین ایسا کوئی کمرایا بند جگہ نہیں بنا سکے جہاں اتنا شدید ورجه حرارت پیدا کیا جا سکے۔

بهرحال امریکا اور پور یی یونمین ایسا ایثمی ری ایکٹر

ینانے کی بھر پورسعی کر رہے ہیں جس میں ورجہ حرارت •اگروژ سینٹی کریڈ تک پہنچایا جا سکے۔ ایسا ری ایکٹر بنانے کی دوڑ میں مشہور امریکی اسلحہ ساز مینی ، لاک ہیڈ مارٹن بھی شریک ہے۔

اس امریکی ممپنی میں ماہرین کی ایک ٹیم ایمی فیوژن والے حصونے ایٹی ری ایکٹر تیار کر رہی ہے۔ ا کتوبر ۱۰ اومیں ماہرین نے اعلان کیا، انھول نے ایسے مجر ہانی ری ایکٹر کا ڈیز ائن تیار کر لیا ہے جے ٹرک کے چیجے رکھا جا سکے گا۔ ماہرین نے اس کا نام" ہائی میٹا فیوژن ری ایکٹر'' رکھا ہے۔

یہ چھوٹا مالی بیٹا فیوژن ری ایکٹر مھیل کے بعد '''••امیگاوات'' بحل پیدا کرے گا۔ بیجل ۸۰ ہزار افراد بيه مستمل قصبے كى ضرورت بخو في يورى ہو سكے كى۔ لاك ہیڈ کے ماہرین کا دعویٰ ہے، اعظے یا یکی برس میں تجرباتی ری ایکٹر تیار ہو جائے گا۔ کویا ایٹمی فیوژن والے ری الیکٹر بننے کلئے تو بجلی بتانے کی خاطر وسیع وعریض مسی کھر بنانے اور ہوائی چکیاں لگانے کی ضرورت تہیں

رہے گی۔ نیز لوڈ شیڈنگ کا توڑ نکل

تار کے بغیر بجلی بحل کیا ہے؟ الکٹرونوں (Electrons) کا بہاؤ تھے تاریش ڈال کر قابو کیا جاتا ہے۔لیکن آ سائی بجل کی صورت وہ فضا میں تھیل جاتے ہیں۔لیکن اس بہاؤ کوکسی جگہ پہنچانے کا کیا دوسرا طریقہ بھی ہے؟ امریکی کمپنی، وائی ٹرانسٹی (Witricity) ای طریقے کی

کھوج میں ہے تا کہ روز مرہ کام کاج میں انسانوں کے کیے آسانی جنم لے سکے۔

طاہر ہے، بجل اگر تاروں کے بغیر کھریلو برقی اشیا تک پہنچنے لگے، تو کھروہ بآسانی ایک سے دوسری جگہ پہنچ سکے کی۔ تاریں لگاتے اور بھیاتے ہوئے جن تکالیف سے کر رہا ہر تا ہے ، ان سے چھٹکارا ملے گا۔

وائی ٹرانسٹی کے سائنس دان بے تاریجل حاصل کرنے کی خاطر مقناطیسی قوت Magnetic ) (Power سے مدد لے رہے ہے۔ مقناطیسی قوت بھی ایک قدرتی طافت ہے جو مخصوص عناصر کو اپنی طرف تعینی یا برے دھلیلتی ہے۔ یہ توت ایک مخصوص علاقے میں مقناطیسی میدان یا دائر دپیدا کر دیتی ہے۔ اسی دائر ہے میں البکٹرون بھی سفر کر سکتے ہیں۔

درج بالا امريكي مميني كے ماہرين نے ايسا آلدا يجاد كرليا ہے جو ايك كمرے ميں مقناطيسي ميدان پيدا كر دے۔ اس میدان کی حدود میں جنتی بھی برقی اشیا ہوں کی ، ان تک الیکٹرون مقتاطیسی قوت کے سہار ہے پہلیج



أردودُانجُسٹ 85 📗 جنوري 2015ء

وائی ٹرائسٹی کا ایجاد کردہ آلہ فی الحال ۱۰ فٹ کے قطر میں مقاطیعی میدان پیدا کرتا ہے۔ حال ہی ہیں اس فطر میں مقاطیعی میدان پیدا کرتا ہے۔ حال ہی ہیں اس نے اعلی سمینی سے معاہدہ کیا ہے۔ دونوں ۲۰۱۱ء تک مکمل طور پر ہے تار لیپ ٹاپ تیار کرنا چاہتے ہیں۔ بیا لیپ ٹاپ ٹاپ تیار کرنا چاہتے ہیں۔ بیا لیپ ٹاپ ٹاپ ٹاپ ڈیر ہوگا۔ دائرٹرائسٹی کے سربراہ، ایکس گروزن کا دعویٰ ہے:

"اگلے دس برس میں الی برق اشیا..... ٹی وی، ریفر یجریٹر، بلب وغیرہ وجود میں آ جائیں گی جو مقناطیسی میدان کے ذریعے تار کے بغیر کام کریں گی۔"

یه ۲۰۰۱ ، کی بات ہے ، آسٹریلوی حیاتی جینیات دال ( Biogeneticist ) جیمز ڈیل ایک شخصیتی



أردودُ النجسك 86 مع الموري 2015ء

دورے پہ افریقا پہنچا۔ وہ اس براعظم میں تمین ماہ مقیم رہا۔ اسی دوران اے معلوم ہوا کہ براعظیم میں ہرسال چھے تا سات لا کھ بچے اندھے ہو جاتے ہیں۔ وجہ بیا کہ انھیں غذا کے ذریعے مطلوبہ وٹامن اے نہیں مل یا تا جو آئیمھوں کوصحت مندر کھتا ہے۔

جيمز ؤيل ايك بهدرد اور تم دل انسان هيل و و الله الله و ال

آخر جیمز ڈیل نے مشہور فلاحی تنظیم، بل اینڈ ملینڈا کنیٹس فاؤنڈیشن سے رابط کیا اور متعلقہ افسروں کے سامنے اپنامنصوبہ رکھا۔ وہ انھیں پہندآیا۔ چنال چہ جیمز کو مطلوبہ رقم مل گئی۔ وہ پھراپی تحقیق پہ جت گیا۔
اس کی شانہ روز محنت رنگ لائی اور وہ پچھلے سال کے اواخر میں وٹامن اے سے بھر پور کیلا تخلیق کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ کوئی فرد روزانہ ایسے صرف دو تین کیلے کھا لے، تو اسے مطلوبہ وٹامن اے مل جاتا ہے۔ یوں جیمز ڈیل کی انسان دوئی اور رحم دل کے ۔ یوں جیمز ڈیل کی انسان دوئی اور رحم دل کے ۔ یوں جیمز ڈیل کی انسان دوئی اور رحم دل کے ۔

ہاعث اب لاکھوں معصوم افریقی بچے اندھے ہونے سے پیسکیس سے۔ پیسکیس سے۔

افریقا میں میہ پودے امداد باہمی کے نقطۂ نظرے تقسیم ہوں گے۔ لینی ہرگاؤں کے معززین اس شرط پر اما تا ۲۰ کیلیے کی اس نی قسم کے بودے پائیس سے کہ وہ بیس نئی کوئیلیں دیگر دیہا تیوں میں تقسیم کریں گے۔ مسلم غربت سے بے پروا بھارتی حکمران طبقہ

غربت سے بے پروا بھارٹی حکمران طبقہ ۵ رنومبر ۲۰۱۳ و کو بھارت نے سیارہ میری کے گرد گھومنے والا مصنوعی سیارہ، متگلائن بھجوایا تو بھارتیوں کے خوش کے شادیانے بجائے اور اسے بہت بردی کامیابی قرار دیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ مصنوعی سیارہ مری کے گرد چکر لگاتے ہوئے کیا کام انجام دے گا؟ ۔۔۔۔اس نے محض مریخ کی آب و ہوا کا مطالعہ کرنا ہے۔

امریکی اور روی مصنوی سیارے برسوں قبل مریخ
کی آب و ہوا ہے متعلق سارا ڈیٹا حاصل کر چکے جو عام
دستیاب ہے۔ لہذا چالیس کروڑ غریبوں والے ملک نے
ساڑھے سات کروڑ ڈالر (ساڑھے سات ارب
روپ) کا سیارہ بنا کرکون ساتیر مارا؟ اس سے تو بہتر
تفاکہ بیہ بھاری تجریم رقم نے اسکول اور اسپتال بنانے
برخرج کی جاتی۔

حقائق سے عیاں ہے کہ جمارتی حکمران طبقہ اپنی ولیس بیس آباد کروڑ ول غریبوں کی حالت زارسد حمارنا ہی انہیں جاہتا۔۔۔۔۔اسے بس بیفکر دامن گیر ہے کہ اقوام عالم میں اس کا بول بالا ہو جائے اور بھارت کو انجرتی سپر پاور سے طور پر دیکھا جائے۔ اس لیے اربوں رو پے خرج کر سے طور پر دیکھا جائے۔ اس لیے اربوں رو پے خرج کر برکار مصنوعی سیارہ خلا میں بجوایا گیا تا کہ بھارت مرزخ پر برکار مصنوعی سیارہ خلا میں بجوایا گیا تا کہ بھارت مرزخ پر سیملا کے بھارت مرزخ پر سیملا کے بھارت مرزخ پر سیملا کے بالا میں سکے۔

بیمکن ہے کہ مصنوعی سیارے بھجوا کر بھارتی

جومرضى حيصاب لو

سائنس وانول کو اتنا تجربه مو جائے که وه مستقبل میں

لیزر جیموڑتے والے سیفلائٹ ایجاد کر سلیں۔ تب بیہ

یا کتنان کے لیے تشویش ناک بات ہو گی۔ کیونکہ اس

ونت ہمارے ایٹمی ہتھیار ہے اثر ہو سکتے ہیں جن کی وجہ

ے ہمارا طاقتور بردوی تھلے عام ہم سے جنگ کرتے

ہوئے کترا تا ہے۔ بھار فی حکمران طبقے کو علم ہے کہ الیمی

جنگ کی صورت میں کم از کم آدھا بھارت بھی تاہ ہو

بورس پیاپ کی سائنس تیز در ایس بر مین کا سائنس تیز در ایس بر مین کا مین کرتی رفتاری این بر مین کا مین کرتی رفتاری سے تر مرده ایس بادوئی مشین میں وحمل رہا ہے جس سے ہر مرده یا زنده شے بنائی جا سکے۔ جی ہاں، پچھلے سال ڈاکٹر تحمری ڈی پر منتگ کی مدد سے انسانی اعضا تیار کرنے میں کامیاب ہو تھے۔

تھری وی پرنٹر ویکھنے ہوا گئے میں عام پرنٹر جیسا ہے، کیکن اس سے بلاسٹک یا دیگر مادوں کی مدد سے ہزار ہا اشیا تخلیق کرناممکن ہے۔ مثال کے طور پر امریکا میں اب بیچ سائنسی تجربات میں استعال ہونے والی اشیا پرنٹر سے بناتے ہیں۔ حتی کہ کاریں، ہوائی جہاز اور مینک بنانے والی کمپنیاں بہتر سے بہتر پرزہ جات بنانے کی خاطر تھری ڈی پرنٹر کے مراحل میں ہیں جن ہیں۔ اب تو ایسے پرنٹر بھی تیاری کے مراحل میں ہیں جن میں مطلوبہ سامان ڈالواور کر ماگرم کھانا تیار!

سائنسی ترتی کی محیرالعقول رفتار جاری ربی تو وہ وفت آسکتا ہے جب انسان اپنی جیسی د ماغی وجسمانی صلاحیتیں رکھنے والی مشین تیار کر لے۔

أردودًا يُخِب 87 🔷 جوري 2015ء

**Y** 

ملاقاتیوں کی تعداد معین تبیں مگر ان میں

ممير سے سے چند ملاقاتی ایے ہیں، جن کے بارے میں رہ رہ کر جھے خیال آتا ہے کہ کاش ان سے میری ملاقات نہ ہوئی۔ یا کاش اب ان سے میری راہ ورسم منفطع ہو جائے۔ بیضرور ہے، پہلی بار جب میں سی ملاقاتی سے ملوں، تو عادیا کہدویا ہوں

" مجھے آپ ہے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔"

کنیکن میہ جملہ بالکل رسمی ہے۔معنی ومنہوم اور اہمیت برغور کیے بغیر بیخو در بان سے نکل جاتا ہے کیکن اس كالبيمطلب توحبيس كه جملے سے ناچائز فائدہ اتھايا اور بار بار ملاقات کی جائے کہ پہلی بار جھے ان سے ال کر بڑی



تندرست ہونے لگتا ہے۔

ہیمو پیوری فائز اب امریکا میں ایبولا مرض کے ہے۔ ضرورت یڑے، تو اشاروں کی زبان تحریر بھی کرتا ہے۔ خلاف کامیابی ہے استعال ہور ہا ہے۔ اس کی مدد سے بية لد قدرة أكونكون كے ليے بہت مفيد ثابت ہوگا۔ ويكر امراض مثلاً ايدزياسرطان كے وائرس بھى انساني جسم كيونكه اب وه اس كى مدد سے كم ازكم أنكريزى بولنے سے نكالے جا سكتے ہيں۔ كويا استحلون ميڈيكل نے والے کو باسانی اپنی بات سمجھا سکیس سے۔اس آلے کی خطرناک بیاریوں سے مقابلے کی خاطراکیہ مؤثر ہتھیار

ا پیولا ہے محفوظ رکھنے والافلٹر 🔃 بنی نوع انسان پر ماضی و حال میں گئی خطرناک بهار بال حمله آور مو چلیس - ان میس ایبولا وائرس کا مرض اپنی تیزی کے باعث خوفناک ومنفرد حیثیت رکھتا ہے۔ ا بيولا وائرس چندون ميں اينے اسنے زياد و بيجے بالے پيدا كرتا ہے كه وه انساني جسم ميں تبابي ميا ديتے ہيں۔ انسان گھرد مکھتے ہی ویکھتے چٹ پٹ ہوجا تا ہے۔

ا یولا کا مؤثر مقابله کرنے کے لیے امریکی کمپنی، ایتھلون میڈیکل نے "مہیموپیوری فائیر (Hemopurifier) نامی آله ایجاد کر لیا ینگی تماییه آلہ ڈیلائسیرمشین سے جوڑا جاتا ہے۔ اس آلے میں کیکٹن (بروئین) سے ہنافلٹرنصب ہے۔ ووانسانی جسم میں کھومتے پھرتے ایبولا دائریں کو اپنی طرف کھینج لیتا



"نفتگو کرے، تو کیمرے اے ٹیلبٹ تک پہنچاتے ہیں تو اُس کا پروسیسر بات سمجھ کرائیگیر کے ذریعے آخیں بول دیتا

قیت بھی تم ہے یعنی صرف ۱۹۸ ڈالر۔ ایجاد کر لیا۔

''موثن سيوے يونی'' نامي ايك آلدايجاد كر ليا۔ بيآله

جب کوئی محونگا اس آلے کے سامنے اشاروں میں

سیٹنگ) کیمروں اور صوتی آلات پر مشتمل ہے۔

حُوْمُوں کو زبان مل کئی

تجرمیں بزار ہا کو نکے بولنے والوں کو خاصی مشکل سے

ا بنی بات منتهجا یاتے ہیں۔ وہ بھی لکھ کر اور بھی

اشاروں میں اپنی بات کرتے ہیں۔ اب ایک امریکی

مینی، موشن سیوے ( Motionsavvy) ان کی

مشکل آسان کرنا جاہتی ہے۔

ہر کوئی اشاروں کی زبان تہیں سمجھتا، اس لیے و نیا

أردو دُانجُسِ 88 🗻 جوري 2015ء

باتونی دوستوں سے عاجز آئے کی دہائی

مچھےپاتوٹیوں

سےبچاؤ

سنانے کے مرض میں مبتلا مریضوں

کی قہقہہ بار داستان جود وسروں کا

وماغ حياشنے ميں اپنا ثانی نہيں رکھتے



أردو دُانجَسِ 89 📗 جوري 2015ء

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM



خوشی ہوئی تھی۔ ویسے اب میں سیج سیج بنا دوں، اب تو ان ملاقاتیوں سے مل کر مجھے بے حد کوفت ہوتی ہے۔ جی حابتا ہے، ذرا ذھیت بن کر، ذرا ہے مروت ہو کر صاف صاف کہد دول" صاحبان! میں آپ سے ہر گر مہیں ملنا حابتا۔ بھے آپ سے مل کر نہ پہلی بار کوئی خوشی ہوئی تھی اور نداب ہوئی ہے اور ندائشندہ بھی ہوسکتی ہے۔ ہیں بڑی عاجزی ہے درخواست کزار ہوں کہ مجھے معاف میجے اور خدا کے لیے میرا چیجیا جھوڑ ہے۔''

کیکن کیا اب میں ایسا کہہ سکتا ہوں؟شہیں،شاید میں ایسانہیں کہدسکتا۔ میں لاکھ کوشش کروں تب بھی ایسانہیں کہدسکتا کیونکہ مجھ میں وہ اخلاقی جراًت نہیں جس کی ہر بڑے آدمی نے ملقین کی ہے اور جوابندائے آفرینش سے آج تک (پیمبرول اور غیرمعمولی آدمیول کوچھوڑ کر) کسی انسان میں پیدا نہ ہوسکی۔ اس دنیائے آب وکل میں اخلاقي جرأت كواتني ابميت حاصل فبيس جنني اخلاقي بزدلي کو حاصل ہے۔ اخلاق بزدلی کے لیے دل کردے کی ضرورت جبیں، البتہ اخلاقی جرأت رکھنا بڑے دل کردے کا کام ہے۔ چونکہ میرے دل کردے بہت کمزور ہیں اور فطرتاً تن آسان بھی ہوں ،اس کیے مجھ میں اخلاقی جرأت بیدا ہو ہی شبیں سکتی۔ چنال چہ ہر زید، بکر، عمر سے پہلی ملاقات يرميس بي تحفظ يعني بغيرسوے مجھے كہدويتا مول کہ مجھے آپ ہے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔

مكر ازراہِ انصاف آپ فرمائيے ،سيد شاہ ضياء انسن ے بل کرکسی مجھے عقل و د ماغ رکھنے والے انسان کوخوشی ہو سکتی ہے؟ مجھے اپنے دوست محمد ریاض پر بے حد غصہ آنا ہے جس نے سیدشاہ ضیاء انسن سے ایک مبارک یامنحوں دن میرا تعارف کرایا۔ بیا کوئی سخن سازی تبین، بلکه مملی

أردودُانجُسٹ 90 📥 جنوري 2015ء

حقیقت ہے کہ جس ون بھی سید شاہ ضیاء الحن سے کسی متحص کا تعارف ہو، وہ اس محص کے لیے یقیناً ایک منحوں ون ہو گا۔ چتال چہ میری زندگی میں اب اس ون کے علاوہ روزمنحوں کھڑیوں کااضافہ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ سید ضیاء الحن روز بروز مجھ سے ملتا ہے۔ میں جتنا اس سے دور بھا گوں، وہ اتن بی تیزی سے میری طرف دور تا ہے۔ مجھے پکڑ لیتا ہے اور مجھے فکست مان کر مجبوراً منہ تھول مسکرانا بڑتا ہے، اور پھر میں یو چھتا ہوں:

"اوه! سيدشاه ضياء الحن صاحب- كبير مزاج تو النصح بين؟' اب پھر پچھ نہ ہوچھیے ،سید شاہ ضیاء انسن کی زبان جلنے لکتی ہے ،تو تھنٹوں چلتی ہے۔ رکنے کا نام ہی تہیں لیتی۔ آپ بیٹھے اور اپنے صبر و منبط کا امتحان ویتے رہے۔ تیجنا ناکامی آپ کو یا جھے ہی ہوگی، سیدشاہ ضیاء الحسن بهھی نا کام نبیس ہوسکتا۔

وہ اس خوش مہمی میں مبتلا ہے کہ چونکہ دو تین تھنٹوں تک بے تکان تفتاو کرسکتا ہے اور سفنے والے جیپ جاپ اس کی باتیں سنتے رہتے ہیں، تو یقینا اس کی تفتلو برس ولچیپ ہوتی ہے۔ جبھی تو لوگ اپنے زخم و یکھنے کے بجائے ہمدتن کوش ہوکر بڑے انہاک سے اس کی ہاتیں سنتے ہیں۔ وہ بھی یہ جانے یا محسوں کرنے کی کوشش مہیں كرے كا كر آپ كس مود ميں جيں۔ وہ اس كى بھى پروا تہیں کرے گا کہ آپ کو بخار اور در دسر ہے، یا آپ اپنی محبوبہ کا بے چینی ہے انتظار کررہے ہیں۔اے تو بس میر خوش جمی ہے کہ وہ برا دلیس، باتونی یا تجلسی آدمی ہے۔ ای کیے باتیں شروع کر دیتا ہے، برقسم اور ہر موضوع کی سهل باتیں ..... بغور دیکھنے پرجھی پتانہیں چلتا کہ وہ باتیں مہیں کر رہا بلکہ اپنے مخاطب کا دماغ حیاث رہا ہے۔

میں مانتا ہوں انسان کے حلق میں زبان ای کیے جڑی گئی ہے کہ وہ یا تیں کرے۔ یا تیں کرنا ہرکز کوئی غیر انسانی حرکت مبیں مگر مجھے یہ کہنے میں ذرا برابر بھی ہاک مہیں کہ د ماغ جا ٹایقینا غیرانسانی حرکت ہے۔

ضیاء الحسن جب جھی ملے، تو پہلے بیضرور کہددیتا ہے، و پھین جہیں کوئی خاص بات تبیں، بس ادھرے کز ررہا تھا، سوحیاتم سے دوایک منٹ کے لیے باتیں کرتا چلوں۔''

اب سنیے موسوف کی دو ایک منٹ کی ہاتیں: "ارے بھی ایک برا افسوس ناک واقعہ ہوا۔ وہ موہن لال ہے نا، چکتی موٹر سے کر پڑا۔ بیمارے کو بڑی شخت چوٹ آئی۔''

میں پوچھتا ہوں''کون موہن باتیں کرنا ہرگز کوئی غیر انسانی ''محمد قاسم خودار آد

وہ جیرت ہے کہتا ہے"ارے موہن لال کو مبیں جانتے۔ ہاں ہاں موہن لال کوئم تہیں جانے ،تم اس 

ہے جارا ایک برا پیارا دوست ہے۔ ڈیٹی دیانرائن کا بھانجا۔ برا دلچسپ بنس مکه .... بالکل و ین د بانرائن کی طرح خوش نداق اور زنده ول ہے۔ ڈیٹی دیا نرائن کی کیا تعریف کی جائے۔ ابھی ابھی چھپلی جولائی میں وہ سور گباش ہوئے ہیں۔ برسی حسرت ناک موت تھی۔ بال اس حسرت ناک موت برخوب باد آیا۔ وہ بے جارا قمر الدین بھی تو مر کیا۔ اس کی موت بھی بڑی درد ناک بھی ۔قمر الدین کو بھی شایدتم تہیں جانے۔ بے جارے کے چھوٹے چھوٹے کے تنصے۔ارے ہاں بھئی!تمھارے جھوٹے بیچے کا مزاج اب کیسا ہے؟ کون ہے ڈاکٹر کا علاج کرا رہے ہو۔ آج کل تو بہاں کوئی احیما ڈاکٹر ہے ہی سبیں، سب نیم حکیم خطرہ

جان ہیں۔اب تو بارمیرے علاج کرنے والے بھی ڈاکٹر ہیں اور کالج پڑھانے والے بھی ڈاکٹر۔

اس برایک بات یاد آشکی۔ ڈاکٹر فاروق حسین جو معاشیات کے پروفیسر تھے، انھوں نے استعفادے دیا ہے۔ بڑا خودار آدمی تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں دو بی خود دار آدمی و تیجے ہیں: ایک ڈاکٹر فاروق مسین ، ووسرا اپنا محد قاسم طیلہ مرچنٹ ہم نے محد قاسم طیلہ مرچنٹ کا وہ واقعہ تو ضرور سنا ہو گا۔ایک بار انھوں نے ایک بڑے رمیس کا طبلہ درست کرنے ہے اس کیے انکار کر ویا تھا کہ رمیس نے دکان کے باہر ہی سے موٹر میں جیتھے بیتھے بروی رعونت سے کہا ''اے میاں طبلے والے، ادھر آؤ۔ اے

"محمد قاسم خودار آدمی تھا، اس نے حرکت جہیں مگر مجھے یہ کہنے میں ذرا ویسے ہی دکان میں بیٹھے بیٹھے کہا '' غرض پڑی ہے تو موٹر سے اتر کر برابر بھی باک تہیں کہ دماغ حاثا يهال آؤ۔ ورندا پنا راسته نابو۔'' پيه

آزاد پیشه آدمی ہے۔ وہ بھلانسی رئیس کا دبیل کیوں ہو۔ وہ تو اس وفت..... ارے بھائی جلیس اٹھ کھڑے ہو کئے ۔ امال باربیتھو ۔۔۔۔ کہا جارے ہو۔ بیٹھو بھٹی جیٹھو۔'' مكريس نے كہا "مجھ ساڑھے گيارہ بج ايك صاحب سے ملنا ہے۔ معاف کرنا ضیاء احسن میں محمد قاسم مستجی کی داستان خودداری بوری طرح ندسن سکا۔ مگر کیا کروں، مجبور ہوں، ٹھیک ساڑھے گیارہ بجے ان صاحب ے ملنا ضروری ہے۔ اب کیارہ بیخے میں پندرہ منٹ ہاتی ہیں ۔احیما پھر ملاقات ہو گی۔خدا حافظ''

اس کے بعد میں سریریاؤں رکھ کر بھا گتا ہوں۔ پیہ بالکل جھوٹ ہے کہ ساڑھے گیارہ بیجے مجھے کسی صاحب

أردو دُانْجُسٹ 91 📗 جوری 2015ء

ے ملنا ہے۔ مگریہ ہالکل سیج ہے کہ مجھے زخمی موہن لال یا ان کے خوش نداق، زندہ دل ماموں، ڈیٹی ویانرائن آنجبانی یا حصوفے حصوفے بچوں والے مرحوم تمرالدین یا واكثر فاروق محسين سابق بروفيسر معاشيات اور خوودار طبلہ مرچنٹ ہے کوئی ونچیسی مہیں۔

موہن لال جے میں جانتا تک تبیں، بھی اگرموثر ے کر بڑا تومیں کیا کروں؟ ڈیٹی دیانرائن بڑے خوش مٰداق اور زندہ دل آدمی تھے،تو وہ ہوں کے قبر الدین کی موت بڑی حسرت ناک تھی، تو مجھی اس کی موت میں ميرا كيا دخل؟ ..... ۋاكثر فاروق حسين نے استعفادے ديا، تو میرا کیا بکڑا۔محد قاسم طبلہ والے اگر خودوار ہیں تو ہوا کریں، مجھے تو ان سے طبلہ درست مہیں کرانا۔

مجھے صرف ضیاء الحسن ہی سے شکایت مہیں بلکہ اس کے سارے بھائیوں سے شکوہ ہے۔ میرا روئے بحن سکے با رہتے کے بھائیوں سبیں دماغ حیات اوکوں کی طرف ے۔ وماغ حالما نەصرف ایک پیشہ ہے بلکہ اس کا شار فنون لطیفیہ میں بھی ہوتا ہے۔

سید شاہ ضیاء انسن کے ایک ہم پیشہ بھائی، ابوالفضل السي محصيل کے چیش کار ہیں۔ اپنی نسی نہ سی کارروائی كے سلسلے ميں ہر الحوارے بندرهواڑے شہر آتے ہيں۔ جب بھی مجھ سے ملیں ،تو پہلا سوال میکرتے ہیں: "میاں

میں جواب دیتا ہوں۔"جی میں تو سیبیں ہوں۔ عرصے سے بہاں رہتا ہوں۔ یا چے سال سے کسی حجمونے ہے۔ سفر پر بھی تہیں گیا۔''

وہ فرماتے ہیں''اوہ! وہ شایدآپ کے بھائی ہیں جو مبتني مين بين-'

میں کہتا ہوں''جی میرے تو کوئی بھائی جمبئ میں

أردودُانجَست 92 🗻

وہ مصر ہو جاتے ہیں: "ارے کوئی تھے نا میاں متمهارے جمبئی میں؟''

اب میں ان سے کس طرح بحث کروں، اس کیے حجموث موث کہنے پر مجبور ہو جاتا ہوں۔''احجما آپ عابد حسین کا پوچھ رہے ہیں۔ جی، وہ تو جمبئی میں فلم ایکٹر بن گئے'' (حالانکہ عابد حسین تو سیبی ہیں اور ایک وفتر میں ملازم )

وہ خوش ہو کر فرماتے ہیں ' ہاں ، میں نے کہا تھا نا۔ احیمااب کیا کررہے ہیں۔''

جی تو جاہتا ہے کہد دوان، جھک مار رہا ہوں، مکر وہ ميرے بزرگوں کے ملنے والول میں سے بیں۔اس کیے جواب دیتا ہوں ..... ''جی ایک اخبار کا ایڈیٹر ہوں۔'' فرماتے میں: ''اخبار کے ایڈیئر ہوا خوب احجاء آج

کل اخباروں میں کیا حیب رہاہے؟'' ایسے سوال کے بعد اپنا اور اُن کا جی ایک کر دینے کو جا ہتا ہے۔ مگر انسان بندۂ مجبور ہے اور وہ نہصرف محصیل کے پیش کار بلکہ میرے بزرگوں کے ملنے جلنے

والے ہیں۔ وہ جب بھی اپن مخصیل سے شہر آتے ہیں، تو یہی سوالات ہر مرتبہ و ہراتے اور دو تین تھنے تک برابر دماغ جائے رہے۔ مگر پرسول میں نے انھیں چکمہ دیا۔ وہ شہر آئے تھے۔ اتفاق سے عابدروڈ پرنظر آگئے۔ میں سائیکل يرجار باتها، مجھے و مکھے کر يکاراز

"میان!ارے کفہرو، کفہرو بات تو سنو'' محر میں نے بالکل انجان ہو کر پیڈل تیز کیے اور نام یکی سڑک ہر مڑ گیا۔ حالاتکہ مجھے معظم جا ہی مارکیٹ

جنوري 2015ء

ضیاء افسن کے تبسرے بردارطریقت، ہمارے ایک یردوی بزرگ اورمحکمه مال گزاری کے پیشن یافتہ پنتظم ہیں۔ المھیں بردھانے کی وجہ سے جلد نیند تبین آئی۔ اس کیے بے خوابی کا وقت میرا دماغ حاشے میں کزارتے ہیں۔روزانہ رات کو کھانے کے بعد آجاتے اور آتے ہی پہلا سوال میہ مرتے'' سناؤ بابا! آج اخبار میں کیا لکھا ہے؟''

میں کوئی حافظ اخبار تو تہیں اس لیے عمداً اخبار ان کی طرف برها دیتا مر وه اخبار جون کا تون واپس کرتے ہوئے فرماتے" اخبار تو میں سبح کا بی بڑھ چکا۔ اس میں كيا ركها ہے، پيختم بى سناؤ۔اسٹالن ہندوستان بركب بله يو لنے والا ہے؟"

> ميرا اراده ہے، کی دن جب میرے صبر وحمل کا پیالہ چھلک جائے گا، نؤ ان ہے صاف صاف کہہ دول گا کہ قبلہ، نہ تو اسٹالن کو باؤلے کتے نے کاٹا ہے کہ وہ ہندوستان پر حملہ

ساتھ بیٹھ کر دو تین تھنٹوں تک اخبار کا آموخند پڑھوں۔ آپ چشن مافتہ ہیں۔ آپ کو بے خوالی کی شکایت ہے، تو پھر آپ اینے کھر بینے کر تارے گنتے رہے، میرا جوان وقت کیوں ضائع کرتے ہیں۔ میرا دماغ کہاں اتنا فالتو ہے کہ آپ بینھے جانا میجیے۔ حضرت مجھے سونے دیجیے۔ رات کے گیارہ نج رہے ہیں۔ اپن بزرگ یا میری سعادت مندی ہے اللّٰہ ناجائز فائدہ تو نہ اٹھائے۔

ضیاءائس کے ایک چوتھے ہم مشرف آرنسٹ ہیں۔ لوگ اٹھیں ہر فن مولا کہتے ہیں۔ تکر اٹھوں نے انتہائی سادگی سے اپنا تخلص بے کمال رکھا ہے۔ وہ ایک بہت

رومانوی، سیای، تاریخی اور جاسوی آپ کو بے خوالی کی شکایت افسانے۔ ہے، تو پھر آپ اپنے گھر بیٹھ کر دونج سے، اندر سے دوپہر کا کھانا تارے گنتے رہے، میرا جوان آیا۔ کھانا کھاتے بھی اپنی نگارشات وقت کیوں ضائع کرتے ہیں۔ کرے اور نہ مجھے کہ میں آپ کے اسال سے اسال ہے۔ کھانا فتم کرنے کے بعد بج

مجھے مقالے، تقریریں، اقتباسات، ڈائری، کچھ بڑے لوگوں سے خطوط اور میکھے فرصنی لڑ کیوں کے محبت نامے۔ لیجیے اب یا چی نج مسلئے اور شام کی جائے آئی ہے۔ شام کاوفت چونکہ نٹرنظم کے سے وزنی پروکراموں کے کیے موزوں مہیں،لہذا لطیفہ کوئی اور بیت بازی شروع ہوگئی۔ رات کے آٹھ نے گئے۔ اندر سے رات کا کھانا کھاتے کھاتے تیبل ٹاک ہوتی ہے اور نو ج جاتے ہیں۔ اب ذراسکوت اور سناٹا طاری ہو جاتا ہے مگر اس پر بھی مصوری کے شاہ کار دکھانے لگے۔

البجھے شاعر، افسانہ نگار، مصور، کویے اور لطیفہ کو ہیں۔ بلبل

تر تک بھی بہت احیما بجائے ہیں۔ آج کل ناچ بھی سیکھ

رہے ہیں۔ مگر ایک احصائی یا خرابی میہ ہے کہ وہ" سنانے

جب بھی میں انھیں نظر جاؤں، یس پکڑ کر زبروتی

موٹر میں ہٹھا سیدھا کھر لے جاتے ہیں۔ حکم ہوتاہے کہ

یہلے جائے بی کر تازہ دم ہو جاؤ۔ جائے بی کر فارغ ہی

ہوتا ہوں کہ وہ اپنی تقلم یا غزل شروع کر دیتے ہیں۔اب

میں ہوں کہ مجبوراً بات بے بات واہ واکرتا ہوں، بیدرہ

ہیں منظومات کااسٹاک حتم ہوگیا ، تو وہ اندر سے چمڑے کا

مونا تھیلا لے آئے۔ اب انسانے شروع ہوتے ہیں،

کے مرض 'میں مہتلا ہیں۔

" یہ تاج محل ہے، بینخلتان ہے، بیشیم جونیر کی

اُردودُانجَسٹ 93 📗 جوري 2015ء

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

یر حمانے اور لکھانے کے علاوہ اپنے راج پھوڑے کے علاج سے لے کرلڑ کی کی شادی تک ہر معاملے میں مجھ

سے مشورہ کرتے ہیں۔ ان کی تفتالو کا بار بارد ہرایا جانے

" بھنی تم علم وادب کے خوب چرہے کرتے ہو۔ کچھ بتاؤ تو سہی کہ کیا دلی کیڑوں کے ساتھ ولائق کیٹروں کی بھی تنجارت کروں؟''

وہ مجھے بڑا لائق آدمی مجھنے لگے۔ اپنے کاروباری تحطوط

'' کیا حصولے لڑ کے کو گھر جا کے اسکول بھیج دوں؟ یا اینے سرکاری مدرسہ بی میںشریک کراؤں؟''

" کیا راج مچوڑ ہے کا آپریشن کراؤں یا دوائیاں ہی کھا تار ہوں؟''

" کیا دیوان خانے کی دیوار اینوں سے چنواؤں یا ککڑی کی جالی تصوکوا دوں؟''

"كيا حقة حجهوز كرسكريث شروع كر دول يا صرف

غرض رام کشن جی ہر روز مجھ سے میری قابلیت کا امتخان کینے اور کوئی نہ کوئی صلاح مشورے کرنے ضرور آتے ہیں۔ حض اس کیے کہ میں بقول ان کے علم و ادب کے خوب چرہے کر رہا ہوں اور میری کھویا ی میں بہت بڑا وماغ ہے۔اب میں رام کشن جی کو مس طرح متمجھاؤں کہ میری کھویڑی میں جتنا چھےمغز تھا وہ ضیاء الحن، پیش کار محصیل، بروی بزرگ، آرنسف اور ..... خود آپ نے جائ ڈالا ہے۔ اب میں آپ کو یڑھتے تھے۔ برائمری یاس کرنے کے بعدایے بابا ک کیا مشورہ دے سکتا ہوں کہ اینے راج مجبوڑے کا کپڑے کی دکان پر بیٹھ گئے۔ پھرزمانہ گزر گیا۔ میں نے آپریشن کرانا جاہیے یانبیں۔ اس لیے اب مجھے معاف

تصویر ہے۔ یہ ایک لڑکی ہے جس کا چہرہ مشق کی ناکامی کے تاثرات ظاہر کرنے کی میں نے انتہائی کوشش کی ہے۔میری میہ تعیندوے کی تصویر دیکھو۔ اب سے سال جمینی کی آرٹ ایکر پیشن میں جیسی جانے والی ہے۔"

خدا خدا کر کے رات کے دو بج سے ۔ اب موہیقی کا یروکرام شروع ہو گیا۔ پھر سنج کے باتھ بچ سنے۔اب بلبل ترنگ میں بھیرویں گانے لگے۔ میمجلس راگ و رنگ البھی جاری تھی کہ قریب کسی ٹاپے سے مرخ بول بڑا۔ پھر ایک مسجد ہے مؤذن کی اذان گوبگی۔

فرمایا: '' و یکھاتم نے ، آرنسٹ کو گروش شام وسحر کی کوئی خیر مبیں ہوتی۔ ارے شمعاری آجھیں لال ہو رہی میں ۔ابتم سو جاؤ۔ میں ذراشفق کا نظارہ کروں ۔''

میں سوچتا ہوں کہ کیا میں سو جاؤں؟ مگر شاید ہیں سو سكتا ہوں اور ندسوج سكتا ہوں ،ميرے سرييں جتنا چھ مغز تھا، آرنسٹ نے سارے کا سارا جاٹ لیا۔اب مجھے

اب مجھے میہ کرنا جاہیے کہ جب بھی دوبارہ آرنسٹ صاحب سے ملنا پڑے، تو پہلے ہی اپنے بیوی بچوں کو تصیحت کر آؤں کہ شایداب ملاقات نہ ہوسکے۔ یا پھر میں بھی آرنسٹ بن جاؤں اور مجھے کردش شام وسحر کی خبر ہی ند ہو۔ ظاہر بات ہے، جب سارا دماغ جات لیا جائے تو گردش شام و محر کی خبر ہی نہ ہو گی ۔

ضیاء الحسن کے یا نجویں بھائی چودھری رام کشن جی ہیں۔ بھین میں میرے ساتھ برائمری جماعت میں بی اے پاس کرلیا۔اس کا رام کشن جی کوبھی پتا چل گیا۔ سیجیے اور اجازت دیجیے۔خدا حافظ!

## تاريخ پاکستان کاانکسنسنی خیز باب

## سوئس سيريم كورث ني ينظير بهثو اورآصفزردارى كومجرم فهراديا

اس سلسلبہ کرپشن کی جیران کن رودا دجوسابقنہ حکمران جوڑے نے اپنے دور حکمرانی میں طمطراق سے اپنایا اور قومی خزائے کو فائدہ پہنچانے کے بجائے اپنی تجوریاں ڈالروں سے بھرتار ہا

سؤکس عدالتوں میں جلتے مقد مات کی حیرت افز اکہانی

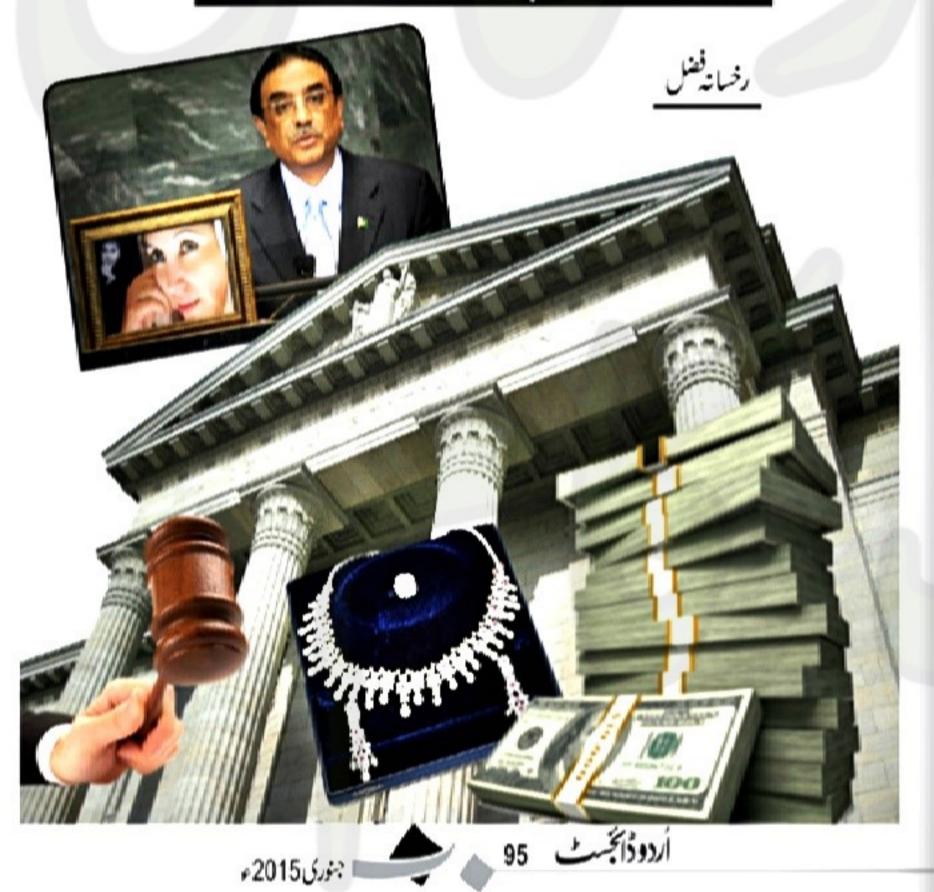

أردو ڈائجسٹ 94 مے جوری 2015ء

كراؤس (Karl Kraus) آسٹريا کارل کے متاز ادیب و شاعر گزرے ہیں۔ ان کا چھم کشا قول ہے: '' پروسیٹوش (عصمت فروشی ) ہے بھی زیادہ خطرناک کرپشن ہے۔ کیونکہ پر وسیٹوشن چند افراد کا اخلاق خطرے میں ڈالتی ہے جبکہ کرپشن اوری قوم کا اخلاق تباہ کر دیتی ہے۔'' میہ بات سولہ آنے سے ہے۔

اب یاکتانی قوم بی کو دیلھے۔ ۱۹۸۷ء میں زمینوں اور مکانوں کی الاثمنٹ کے دوران لا پیج و ہوس کے بطن سے جس کر پشن نے جنم لیا، وہ یا کستان میں مچھلتی پیولتی چلی گئی حتی کہ سرکاری د فاتر میں عام ہوگئی۔ تاہم ایک بات قابل ذکر ہے۔ہمارے اولین حکمران اور سرکاری افسر ممکن ہے، نااہل ہوں، مگر وہ رویے میے کے زیادہ رسیا تبیں تھے۔ زر کی کرپشن ١٩٨٨ء ہے شروع ہوئی جب وطن عزیز میں بے نظیر تجعثو کی جہلی'' عوامی'' اور''جمہوری'' حکومت نے جنم کیا۔ اس سیاس حکومت نے حکومتی نظام میں کرپشن کو بڑے منظم انداز میں رائج کر دیا۔ بیاکوئی خیالی بات مہیں ،اس کا ثبوت چھیلے دنوں سامنے آ چکا۔

اکتوبر ۱۲۰۱۳ میں سوئٹز رلینڈ کے سیریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ ۱۹۹۷ء میں مقامی پولیس نے ایک سوئس بینک اکاؤنٹ ہے زیورات کا جوسیٹ قبضے میں لیا تھا، وہ بے نظیر بھٹو، آصف علی زرداری اور ان کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ میدز پورات دراسل حکومت یا کستان کے ایک مقدمے سے مسلک ہیں جو اس نے 1992ء میں نصرت بھٹو، بےنظیر بھٹواور آصف علی زرداری کے خلاف دائر کیا تھا۔ اس مقدے کی عبرت انگیز واستان عیاں کرتی ہے کہ جب انسان کو اقتدارمل جائے ،تو وہ

اس سے کیونکر نا جائز فائدوا تھا تا ہے۔

یہ ۱۹۹۰ء کے اوائل کی بات ہے، بے نظیر بھٹو حکومت نے کسٹم کی جنہوں پردرآمدی اشیا کی جانکا یز تال اور تمرانی کے لیے ایک سوس مینی، کوٹکینا (Cotecna) کی خدمات حاصل کیں۔ بعدازال انکشاف ہوا کہ سوس مینی نے برسراقتدار حکومت کو رشوت دے کر جانج پڑتال کا معاہدہ منظور کرایا تھا۔

(Mariston Securities Inc) کھول لی۔

قانون کے مطابق اس مینی کی ما لک بیکم نصرت کو بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری بھی استعال کر

أردو دُانجُسٹ 96 📥 جنوری 2015ء

تجعثو حکومت نے اسے رشوت تہیں کمیشن کا نام دیا اور أے وصول كرنے كى خاطر" جديد" طريقة اپنايا عمیا۔ یہ کہ اینے ویل، جینز سلیملک ( Jens Schlegelmich) کی وساطت سے برکش ورجن آئی ليندُ مين ايك جعلى ميني، بنام ماريستن سيكورترين

تجھٹو تھیں۔ مہنی کے نام ہے ایک سوٹس بینک ( ہر کلے سوى ) ميں ا كاؤنث كحولا كيا۔ اس ا كاؤنث كى رقم

سوئٹزر لینڈ سے تعلق رکھنے والا وکیل جینز سلیکملک تجعثو خاندان كايرانا واقف كارتها ـ ١٩٧٩ء مين مقتول ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹوں نے کہلی باراس سے رابطہ کیا۔ تب وہ اپنی مال (بیکم نصرت بھٹو) کے کیے سوئنزرليند مين اقامتي اجازت نامه حاصل كرنا جايت تنص\_ بعدازان وتمبر ١٩٨٤ء ميں سوئس وکيل کي ملا قات آصف علی زرداری سے ہوئی جو بے نظیر بھٹو کے دولھا

كوتكينا في "معامدے" كے مطابق بارہ لا كھ ڈالر

یہ مشتمل کمیشن بھٹو خاندان کی جعلی کمپنی کے سوس ا كاؤنث مين جمع كرا ديا\_ جب صدر غلام اسحاق خان نے کرپشن کے الزامات یہ بے نظیر بھٹو حکومت برطرف کی ، تو جلد ہی کوئکینا ہے معاہدہ بھی حتم کردیا سمیا۔ مرحومه کے اس سلے دور حکومت میں آصف علی زرداری "مسٹر تین برسنٹ" کے عرف سے عوام و خواص میں

لوث مار کا نیا معاہدہ

حکومت باکستان کھردرآمدی اشیا کی جانچ بڑتال

کے لیے کسی معیاری عالمی مینی کو تلاش سرنے لکی۔اس سلسلے میں ٹینڈ ربھی جاری کیے محتے۔ اس میں سوئٹز رلینڈ بی کی ایک مینی، ایس جی ایس ( Societe

(Generale de Surveillance نے بھی یولی دی۔ سے مینی بھی انسکاهن ،وبری فیکشن ، ٹیسٹنگ اور سرنی فیکشن کی خدمات انجام دیتی ہے۔

الیں جی ایس سے گفت و شنید چل رہی تھی کہ اکتو پر ۱۹۹۳ء میں بے نظیر بھٹو

ووسرى بار وزيراعظم بن كتيس - اب ايس

جی ایس نے کنٹریکٹ لینے کی خاطر زرداری بھٹو خاندان کورد میشن وین کی بامی بحر لی-

اس زمانے میں بحوران ایکسل ( Bjorn Axel) خطه ایشیا میں ایس جی ایس کامینجر تھا۔ اس نے افسران بالأكو بيه ربورث بجهواني: "اس وقت ياكستاني حکومت میں وزیراعظم کے شوہر جو غیرسرکاری طور پر نائب وزیراعظم بین، بهت اثرورسوخ رکھتے ہیں۔

تبعثو) کو ٹی ٹی ٹی گی چیئر ملین شپ سے نکلوایا ہے۔ یہ امران کی طافت عیاں کرتا ہے۔ یی کی کی حکومت میں آصف زرداری کا بہت اثر ورسوخ ہے۔ وہ ماضی میں ہمیشہ اینے

الھوں نے حال ہی میں بےنظیر بھٹو کی ماں (بیکم نصرت

ے ایک کوٹکینا کا ایجنٹ تھا۔'' درآمدی اشیا کی جانج پڑتال کا گنٹریکٹ حاصل کرنے کی دوڑ میں دونوں سونس کمپنیاں شریک تھیں۔ جنوری ۱۹۹۳ء میں جنیوا میں صدرالدین آغا خان نے

ووستوں اور کارندوں کی مدد کرتے رہے جن میں



آصف زرداری کے اعزاز میں ایک عشائیہ دیا۔ اس میں جینز سلنگملک بھی شریک تھا۔ ای ملاقات میں پیہ گفت و شغید ہوئی کہ درآمدی اشیا کی جانج پڑتال کا معاہدہ س سوئس مینی کو دیا جائے۔

نائب وزیراعظم یا کتان کی مدایت پران کا دست راست، جینز کوئلینا کے مالکوں سے ملا۔ انھوں نے اے بتایا کہ پاکستان ایک بڑا ملک ہے، لبذا وہ تنہا

أردودُانجُسٹ 97 📗 جنوري 2015ء

وہاں سارے کام کوہبیں سنبھال سکتے۔شاید تب تک بھٹو کا داغ دار ماضی مدنظر رکھ کر کوٹکینا اس سے نیا معاہدہ سرتے ہوئے ہچکیا رہی تھی۔

ای دوران ایس جی ایس کا ڈائر بکٹر آپریشنز، ہانز فشر، زرداری بھٹو خاندان کے فرنٹ مین، جیز سلیکملک سے ملا۔ مارچ ۱۹۹۳ء میں دونوں کے مابین بهسلسله "لميشن" معاملات طے يا محت

جون ۱۹۹۴ء میں پینی پیش رفت ہوئی کہ ایس جی الیس نے کوئکینا کمپنی کے بیشتر حصص خرید لیے۔ بول وہ

Server biblion جينوا ميں ايس جي **ايس ک**ا صدر دفنز

اس کی نئی ما لک بن گئی۔ اس کے بعد پاکستان میں درآمدی اشیا کی جانچ پڑتال و تمرانی کا کام دونوں کے ما بین ففنی ففنی تقسیم کر دیا گیا۔

''نذرانوں'' کی رقم

بے نظیر بھٹو کی دوسری حکومت محتم ہونے تک دونوں سوس کمینیاں زرداری، بھٹو خاندان کو وقتا فو قتا لا کھوں ڈالر بطور '' کمیشن'' ادا کرتی رہیں۔ یہ گویا

كنثريك فراہم كرنے كا نذراند تھا۔ سونس کمپنیوں سے نذرانہ وصول کرنے کی خاطر یا کستان کی ملکہ عالیہ اور بادشاہ سلامت نے وہی برانا حربه استعال كيا- يعني اينے سوئس وليل، جينز صاحب کے توسط سے برکش ورجن آئی لینڈ میں دوجعلی کمپنیاں

بومر فنانس ممپنی ( Bomer Finance Inc) کے سربراہ آصف زرداری اور ان کی بیلم تحسیں یہ جبکہ دوسری مینی، ناسام اوور سیر مینی (Nassam Overseas Ind صنم بھٹو کے خاوند، ناصر حسین کو بنایا سمیا۔ ان دونوں کمپنیوں کے اکاؤنٹ مختلف سوئس بینکوں میں کھولے سينے ۔ ايس جي ايس اور كونكينا انہي اكاؤننس ميں کمیشن کی رقم جمع کرانی رہیں۔

حاصل کیے گئے'' نذرانے'' کی مجموعی رقم ایک كرورُ بيس لا كھ ڈالر بتائي جاتی ہے۔ حاليہ يا كستانی ترکسی کے مطابق سے رقم سوا ارب رو نے سے زیادہ بنتی ہے۔ معاصرین کا دعویٰ ہے، بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری نے دونوں ادوار حکومت میں کئی سرکاری منصوب "نذرائ" لے کریا کتائی اور غیرملکی کمپنیوں کو دیے اور یول خوب کمانی کی۔ اس ناجائز آمدن سے بإكستان و بيرون مما لك مين زرعي زمينين، عاليشان نومبر 1997ء میں لی لی بی سے تعلق رکھنے والے

فلیٹ وکھر ، زیورات اور فارم وغیرہ خریدے گئے۔ صدر فاروق لغاری نے کرپشن کے الزامات پر بے نظیر مجسٹو کی دوسری حکومت مجھی فتم کر ڈالی۔ نئے عام انتخابات میں نواز شریف برسراقتدارا ئے۔ اب

یا کتانی حکومت نے ''احتساب بیورو'' تشکیل دیا، جو أردودُانجُسٹ 98 📗 جنوري 2015ء

ا یسے کرپشن کیسوں کی کھوج لگانے لگا جو بے نظیر بھٹو تعکومت کے دونوں ادوار میں سامنے آئے تنھے۔ ۸رستمبر ۱۹۹۷ء کو حکومت یا کستان کی درخواست بر سوئٹر رلینڈ نے تمام سوئس جینکوں میں بے نظیر بھٹو، آصف علی زرداری اور بیکم نصرت بھٹو کے اکا وُنٹس منجمد کر دیے۔ محیال ہے کہ ان میں چھے کروڑ ڈالریک رقم موجود تھی۔ موجوده حساب سے بیرام '' چھے ارب رویے' بنتی ہے۔

سونس مقدمے کا آغاز

بعدازاں احتساب بیورو نے اپنی تفتیش کی دستاوین ایک سوس عدالت میں چیش کیس جے ہمارے ہاں کی مانی کورث جیسے۔ان کی بنیاد پر جون ۱۹۹۸ء میں جینز

سلیکملک، ایس جی ایس کے سینئر ایگزیکٹو وائس یریذیڈنٹ اور کوئلینا کے مینیجنگ ڈائر یکٹر پر فرو جرم عائد کر دی گئی۔ ان بر الزام تھا کہ انھوں نے حکومت پاکستان سے کنٹریکٹ حاصل کرنے کی خاطر حکمران ٹولے کورشوت دی اور پھرا ہے ادا كرنے كے كيے منى لانڈرنگ ميں ملوث

رہے۔ اگلے ہی مینے اس کیس کے سلسلے مبیں آصف زرداری اور بےنظیر بھٹو پر بھی فرد جرم عائد کر

أكتوبر ١٩٩٨ء مين كونكينا أور الين جي اليس ليس سي معتمن مين لا بور باني كورث مين مقدمه خلنے لگا۔ ا پریل ۱۹۹۹ء میں بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری تمیشن لینے کے جرم میں مجرم قرار پائے۔ لاہور بانی کورث نے اسس یا کے سال قید کی سزا سانی اور ۸۸ لا کھ ڈالر جرمانه ادا كرنے كا حكم ديا۔ بے تظير بھٹولندن جا چكى متھیں ، آصف زرداری تیدکر لیے گئے۔

ا کنوبر ۱۹۹۹ء میں جنزل برویز مشرف نے نواز شریف حکومت کا خاتمہ کردیا۔ انگلے ہی ماہ نئے پاکستانی حکمران نے'' قومی دفتر احتساب'' کی بنیاد رکھی جو''نیب'' کے نام ے معروف ہوا۔ اب اس نے ادارے سے مسلک وکلا ا ندرون و بیرون مما لک کی عدالتوں میں بےنظیر بھٹواور آصف زرداری کے خلاف دائر مقد مے لڑنے لگے۔ ایک سوس عدالت میں کوئکینا اور ایس جی ایس سے

اگست ۲۰۰۳، میں سوئس عدالت کے جج، ڈیٹمل وَيودُ (Daniel Devaud) نے دونوں مرکزی

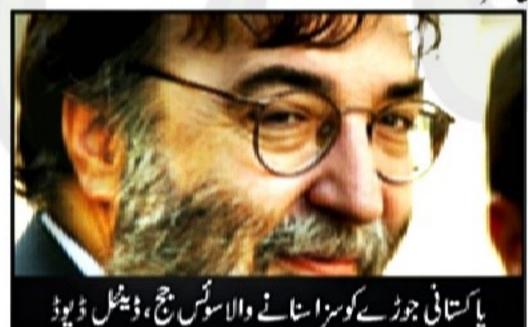

ملز مان کو مجرم قرار دے ڈالا۔ اس نے بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری کو چھے ماہ کی معلق سزا ( Suspended Sentence ) سنائی۔ نیز سابق حکمران جوڑ ہے کو حکم دیا کہ انھوں نے سوئس کمپنیوں سے جو کمپیشن لیا، وہ یا کستان کے خزانے لیعنی جائز و قانوئی مقام پرجمع کرایا جائے۔ بے نظیر بھٹو نے یہ فیصلہ تسلیم نہیں کیا اور اس کے خلاف سونس سیریم کورٹ میں اپیل وائر کر دی۔ ۵ ۲۰۰۵ و میں سوئس سیریم کورٹ نے ماتحت عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ تاہم ساتھ ہی ہے تھم بھی دیا کہ معاملے کی تفتیش از سرنو کی جائے۔ چنال چہ

أردودُ انجَسْتْ 99 📗 جنوري 2015ء

مشرف حکومت نے دوبارہ ماتخت سوٹس عدالت سے

سوئس تفتیش کارمقد ہے کی حصان بین کررہے تھے که یا کستان میں عدایہ متحرک ہوگئی۔ چیف جسٹس افتخار محسین چودھری کی قیاوت میں سپریم کورٹ نے بعض مقدمات میں حکومت کے خلاف قیصلے ویے۔ چنال جہ ماریج کے ۲۰۰۷ء میں جنزل مشرف نے زیروئی چیف جسنس ہے استعفیٰ لے لیا۔

جب جنرل مشرف برسراقتدار آئے، تو انھوں نے بے تظیر بھٹو، آصف زرداری اور نواز شریف کو تحريث ليذر قرار ديا تفاله سين جب دوران حكومت ان سے غلطیاں سرزد ہوئیں اور عدلیہ نے جنزل صاحب پیرگرفت کی ،تو وہ حزب اختلاف کوایئے ساتھ ملانے کی کوشش کرنے گئے۔ مدعا یہی تھا کہ اپنا اقتدار

#### این آراد کا تھڈا

چناں چہ اکتوبر ۲۰۰۷ء میں مشرف حکومت نے "این آر او" جاری کیا۔ اس صدارتی علم نامے کے ذر بع ان تمام سیاست دانون، سرکاری افسرون اور سیاسی کارکنوں کو معافی مل کئی جن پر کرپشن، ہیرا پھیری، فراڈ ، قبل اور دہشت کردی وغیرہ کے سلسلے میں مقد ہے چل رہے تھے۔ این آر او کے باعث بے تظیر بھٹو اور آصف زرداری کے خلاف طلے مجھی مقدمات میں حکومت نے پیروی کرنا حجیوڑ دی۔

كونكينا اور اليس جي اليس كيس كي تفتيش سؤس جج ونسنت فورنير(Vincent Fournied) كرريا تقار اس نے اکتوبر کے ہوں میں جیمان بین مکمل کر سے کیس یراسیکوٹر، ڈیٹنل زیبلی (Daniel Zappelli) کے حوالے

كر وياراب وينفل زيبلي اي في مقدمه متعلقه عدالت

عجیب بات سے ہو ٹینکل زیبلی سے راگ الا ہے لگا كداين آراو كے بعد بنظير بحثواور آصف زرداري کے خلاف مقدمہ شبیں چل سکتا ۔۔۔۔ کیونکہ یا کستانی حکومت سے انھیں معانی مل چکی ۔ حیرت انگیز ہات سے کہ جب سپریم کورٹ یا کستان نے دسمبر ۲۰۰۹ء میں این آراد کا اعدم کر ڈالا، تو ڈیٹکل زیبلی نے پھر مقدمہ چلانے ہے انکار کردیا۔ اب اس کا استدلال تھا کہ صدر آصف زرداری کوبطورصدراستی حاصل ہے۔

اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق حکمران یا کستانی جوڑے نے ڈیٹکل زیبلی کو بھاری رقم بطور رشوت و ہے كر اينا طرف دار بنا ليا۔ چنال چه وه ان ير مقدمه چلانے سے کریز کرتا رہا۔ مزید برآل سوئٹررلینڈ تومی خزانے کی لوٹ مار کرنے والے حکمرانوں اور آمروں کی جنت ہے۔ اس کے دم قدم سے سوس بینکاری کا کاروبار پھلتا پھولتا ہے۔ البندا منافع بخش کاروبار کو مندے سے بچانے کے لیے سوس حکومت نے جمی زييلي بر د باؤسبيس ۋالا -

#### نی نی فی حکومت کا د باؤ

تاہم این آر او کے خاتم سے نیب کی پاکستانی عدالتوں میں جاری کوئلینا اور ایس جی ایس کے مقدے دوبارہ چلنے لگے۔لیکن اب بی بی بی جکومت میں تھی ابندا نیب عدالتوں کے جوں یر ہر ممکن طریقے ے اثر انداز ہونے کی سعی ہوئی۔ بھیجہ یہ نکلا کہ اسم جولائی ۱۱۰۱ء کو راولینڈی نیب عدالت تمبر ۲ نے کوٹکینا کیس میں مرحومہ نے نظیر بھٹو، آصف زرداری اور دیگرملز مان کو بری کر دیا۔اسی طرح ۱۲ار تمبر ۲۰۱۱ ء کو

أردودُ النجنب 100 📗 جنوري 2015ء

راولینڈی ہی کی احتساب عدالت تمبر سو کے قصلے کی روشنی میں ایس جی ایس کیس میں بھی ورج بالا ملزمان بےقصور قراریائے۔

بعدازاں نامور سحافیوں نے دوتوں فیصلوں میں ز بروست مشابهت ہونے کا اشارہ کیا۔ لکتا تھا کہ فیصلے ''اویر'' ہے موصول ہوئے ، بس متعلّقہ جوں نے ان پر وسنخط كر ويدر چونكد دال من يجه كالا تفاء لبدا جون ۲۰۱۳ء میں لاہور ہائی کورٹ نے فیصلوں کی حیمان بین الرنے کے لیے ایک تحقیقاتی قیم تشکیل دی۔ یہ تیم قیلے

سنانے والے نیب کے دونوں جحوں، میاں الطاف حسين مبراور جهاندار خان ے یوچھ کھ کرنے کی۔ اس شحقیقالی کیم کی راورٹ ابھی صیغدراز میں ہے۔ یاو رہے، این آر او

کالعدم کرنے کے بعد سپریم کورٹ نے حکومت پاکستان کو حکم و یا که سوئس و پینکل زیبلی ... مفکلوک کروار کا ما لک سوئس جج

مقدمات دوبارہ تھلوانے کی خاطر سوئٹزرلینڈ خط لکھا جائے ۔ مگر زر داری حکومت خط لکھنے میں لیت وتعل ہے کام لیتی رہی۔ حتی کہ صدر آصف زرواری نے اس معاملے میں وزیراعظم بوسف رضا محیلانی کوقربانی کا بکرا بناديا

ار بوں رویے ہرجانے کا دعوی سوس کیسوں نے تومبر ۲۰۱۳ء میں نی اور انوکھی سروث لی۔ کوتکینا اور ایس جی ایس کمپنیوں نے نواز

شریف حکومت کو سے درخواست دی: نیب عدالتوں کے فیصلوں سے نابت ہو گیا کہ کوٹکینا اور ایس جی ایس یہ كريش كے لگائے كئے الزامات غلط تھے۔ چونكه ان مقدمات سے دونوں کمپنیوں کی شہرت متاثر ہوئی، البدا اب حکومت یا کستان انھیں ۱۳۳ملین ( تین کروڑ ہیں لا کھ) ڈالر بطور ہرجانہ اوا کرے۔ نیز 1999ء ہے اس رقم کا سودبھی ویا جائے (کہ ای سال نیب نے مقدموں کا با تاعدہ آغاز کیا تھا)۔

معنی یا بیدالٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والی بات ہو گئی۔

💂 معلوم تہیں، نواز شریف حکومت نے سوٹس کمپنیوں کو کیا جواب دیا، تاہم مجھلے دنوں سوئٹز رلینڈ ہے ایک فیصله تاز د ہوا کا حجوزگا بن كريا كستان آپينجا-

۱۰ ارا کتو بر۱۲۰ ا۲۰ ، کوسوئٹرز رکینڈ کی سپریم کورٹ (فیڈرل ٹریونل) نے ایس جی ایس مقدمے کی ساعت کرتے

ہونے یہ فیصلہ سنایا کہ بومرفنانس کمپنی کے ایک سونس ا کاؤنٹ سے برآمد شدہ زیورات بے نظیر بھٹوہی کے ہیں۔ چونکہ وہ متوفی ہو چیلیں، لہذا اب ان زیورات کے ما لک آصف زرداری اوران کی اولا و ہے۔

بے نظیر بھٹو نے 1990ء میں بیاز پورات لندن کے یوش علاقے ، تأکش برج میں واقع جو ہری کی دکان سے بہعوض ایک لاکھ سترہ ہزار یونڈ خریدے ہتے۔ اس کا بل بومر فنانس ممپنی کے سوئس اکاؤنٹ سے اوا کیا گیا۔ بیہ زیورات ہیروں سے بنے ایک مار، ایک بریسلف

أردودُانجسٹ 101 📥 جنوری 2015ء

(چوڑی)، بندوں اور انگلونھی پرمشتمل ہیں۔ ان زیورات کی موجودہ مالیت تقریباً دوکروڑ روپے ہے۔ سونس سیریم کورٹ نے اپنے قصلے میں بیاجھی کہا کہ ان زیورات کی اصل ما لک حکومت پاکستان ہے۔ البندا ایسے اقد امات کیے جا سکتے ہیں کہ اسمیں پاکستان کے حوالے کیا جاسکے۔

#### ایمان داراور دلیر قیادت

یہ فیصلہ بڑا چیتم کشا اور یادگار ہے کیونکہ اس نے ٹابت کر دیا، سابق حکمران یا کستانی جوڑے نے برنش ورجن آئی لینڈ میں ایک جعلی مہنی کھو کی تا کہ سونس ہینک میں اس کے اکا وُنٹ کھل سلیں۔ بعدازاں سوئس مپنی، ایس جی ایس کمیشن (رشوت) کی رقم اس ا کاؤنٹ میں

مزید برآل کونکلینا اور ایس جی ایس کمپنیول کا بیه دعویٰ بھی غلط عابت ہو حمیا کہ وہ بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری کے ساتھ کر پشن میں ملوث تہیں تھیں۔ حکومت یا کستان کو جاہیے کہ وہ سرکری ہے سوٹس عدالت میں مقد ہے لڑے تا کہ نہ صرف زیورات واپس آئیں بلکہ منجمد سوتس ا کا وُنتمس میں موجود ار بوں رو بے بھی وا پس آ کر یا کستانی قوم سے کام آسلیں۔

حیرت انگیز امریه ہے کہ شایدنواز شریف حکومت کی ایما پر یا کشانی میڈیا میں سوس سپریم کورٹ کے فیصلے کو زیادہ تمایاں تبین کیا گیا۔ دراصل ماہ نومبر میں جب فيصلے كا متن حكومت ياكستان كو ملا، تو تحريك انصاف نے اس پر دھاوا بول رکھا تھا۔ اس سے مقابلہ کرنے کی خاطر نواز شریف حکومت کو پی پی پی کی مدد در کارتھی۔ اسی لیے مقد ہے کو نمایاں نہیں کیا گیا .....کہ کہیں قائدین نی نی نی ناراض ہو جائیں۔ مگر کیا ہے

يُرلطف زندگي گزارنے كے سنہرے اصول ٥ زندگي" کچهلواور کچهدو" کا نام ہے۔

 آپکا" دینا،" لینے" سے زیادہ ہونا جا ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، اے عداوتوں کے چیجے ضالع

o تعریف کریں تو تھل کر کریں۔

تقید کرتے وقت میاندروی اختیار کریں۔

 جیے آپ میٹھا کھل خریدتے ہیں۔ ای طرح مینھے بول اپنا تیں۔

 ہمیشہ احیا شکون لیں اور لوگوں سے حسن تطن رہیں۔ ان کی حوصلہ افزائی کریں تا کہ وہ کامیابی کے رائے برمزیر آکے بڑھتے رہیں۔

o لوگوں کی باتوں کو توجہ اور خاموثی سے سننا سیامیں ۔ لوگ آپ کے قریب آ جا کی سے۔

 بی ذبانت سیس که آپ بحث و مباعظ میں مدمقابل کو چیت کردیں۔ قابلیت بیہ ہے کہ آپ سرے ے بحث ہی میں نہ پڑیں۔

(امير حمزه بن مشاق احمد، واربرثن)

روش ملک وقوم کے حق میں جاتی ہے؟

چند ماوجل وزیرخزانه اسحاق ڈار نے انکشاف کیا تھا کہ یا کتانیوں نے '' ۱۲۰۰رب ڈالز' سوئٹزرلینڈ اور ویکر بیرونی ممالک کے بینکوں میں جمع کرا رکھے ہیں۔ بالفرض ان میں ہے ۱۷۰رب ڈالر بھی تومی خزانے ہے اوئی گئی رقم بسشتل ہیں،تو ان کی واپسی ہے ہمارا سارا بیرونی قرضہاتر سكتا ہے۔ ليكن ميداريوں ۋالر واپس لانے كے ليے اليى ایمان دار اور دلیر قیادت درکار ہے جوانی کری بچانے کی خاطر کوئی جوانه کھیلے، حتیٰ کہ اقتدار ختم ہوتا دیکھ کر بھی سجائی و حق کا پرچم بلند کیے رکھے۔

أردودُانجُسٹ 102 🗻 جنوري2015ء



عدہ کہانی، دکش ادا کاری اور بہترین عکاسی والے



ہمارے بھی ٹی وی چینل معیاری ڈراھے بناکر نصرف مالی فائدہ یائیں سے بلکہ بھارت میں ياكستاني تهذيب ومعاشرت كوجهى عام كريسكتي

یا کستان کی وی اینے معاصرے بہت آئے نکل کیا۔ اس کامیانی کی بنیادی وجہ رہے کہ یا کستان کی وی کے کرتا

أردودُانجست 103 📗 جنوري 2015ء

آرٹ اینڈ کلچر

نے ۱۹۷۵ء میں شعور سنعیالا ، تو تی وی ڈرا ہے

نتھے۔ اس زمانے میں پاکستان ٹیلی ویژن کا

ملیں پاکستانیوں کے لیے ایک بری تفریح بن چکے

طوطی بولتا تھا۔ چونکہ نیکی ویژن کم تھے،البندا محلے میں جس

تکھر میں نی وی ہوتا، وہاں سرشام خصوصاً بچوں کا میلا لگ

جاتا۔ تب دوسروں کا لحاظ اور بھانی جارہ موجود تھا، اس

ایں وقت یا کستانی ڈرامے سرحد یار بھی مقبول تھے۔

امرتسر میں ہندو اور سکھ اینے اٹنیوں کا رخ یا کستان کی

طرف کیے رکھتے تاکہ پاکستانی ڈرامے دیکھ سلیں۔

ولحيسب بات مير كهاس دور مين يا كستاني فلمين زوال يذير

ہو چلی تھیں۔ اس کیے لاہور اور دیکر سرحدی شہروں کے

یا کستانی مخصوص دنول میں کی وی انٹینو ل کا رخ بھارت کی

طرف کرتے یائے جاتے۔ان محصوص دنوں میں بھار کی

یا کستان میلی ویژن اور بھارتی کی وی، دور درشن کی

بنیاد ۱۹۲۰ و کے عشرے میں رضی کئی۔ تاہم چند ہی برس میں

ليعموماً كهربيس محلے والوں كوخوش آمديد كہا جاتا۔

وهرتا نامور ادیب، شاعر اور واکش ور تنصه چنال جهانهول نے ہر بروکرام اور ہرصونی تخلیق کو درجہ کمال تک پہنچا دیا۔ دوسری طرف دوردرش کا انتظام بھارتی سرکاری النسرول کے ہاتھوں میں تھا۔ چناں چہ بھارتی قومی کی وی حکومت کا بھونیو بن گیا۔اس کے بروگرام حتی کہ ڈرامے بھی پھیسے ہوتے کہ ان کی وساطت سے سرکاری یالیسی کا پروپتگنڈا کیا جا تا۔

چنال چہ جب یا کستان ٹیلی ویژن سے انگل عرفی، تشنروری، الف نون مسٹر جیدی،تعلیم بالغال وغیرہ یادگار ا ڈرامے نشر ہو رہے تھے، تو دوردرشن کی وجہ شہرت صرف ''چتر ہار'' (بھارتی فلموں کے کیتوں کا پروکرام) تھا یا پھر فلمیں جو گاہے گاہے دکھائی جاتیں۔

یا کستانی و راموں اور دیگر پروگراموں کی خصوصیت سے منتهی کیدان میں اسلامی ومشرقی اقتدار کوملحوظ خاطر رکھا جا تا۔ وہ اخلاق ہے کری اور ناشائستہ حرکات ہے میز ا ہوتے۔ ان میں مقامی تہذیب و ثقافت کو بھر پور طریقے ہے اجا کر کیا جاتا۔ بوں یا کستان کی وی کے پروکرام تفریح کہم پہنچانے کے علاوہ ناظرین کو باشعور بھی بناتے۔ یہی دنیا کھر میں تی وی کا یا مقصد اور مثبت روپ بھی ہے۔

1990ء کے بعد یا کستانی ڈرامے کیسانیت اور کرتے معیار کی وجہ سے بور ہونے لکے۔ دلچسپ بات سے کہ ای زمانے میں بھارت میں ایک نئے انقلاب نے جنم لیا۔ ہوا یہ کہ بھی شعبے نے تی وی چینل کھول کیے جن میں ا شاریکس ، زی فی وی اور سونی سرفبرست منصر

یہ نے بھارتی ٹی وی چینل ایسے ڈرامے (سوپ سیریل) پیش کرنے کے جن کی اقساط روزانہ پیش ہوتیں۔ یہ ڈرامے ڈش کی وساطت سے یا کتانی طبقہ بالا میں خاصے مقبول ہوئے۔حتیٰ کہ اسٹار پلس کے ڈراموں کا چرچا متوسط یا کتائی کھرانوں میں بھی ہونے

أردودُاكِجُسٹ 104 🕳 جنوري 2015ء

الگا۔ تاہم یا کستان میں بھارتی ڈراموں کی مشہوری محتصر

تی وی چینل کھو لنے کی اجازت دے دی۔ چناں چہ

طرف آنے لگے۔

أدهر بھارت میں ڈراما ای زوال سے گزرا جس ہے ویکھنے لگے۔

ا پنی طرف متوجہ کیے جا میں۔

۲۰۰۲ء میں جزل پرویزمشرف نے کمی شعبے کو اسى سال پېلا برائيويت چينل، جيو انتر تينمنت کام کرنے لگا۔ بعدازاں ڈرامے اور تفریکی پروکرام پیش کرنے والے دیگر ٹی وی چینل بھی سامنے آئے جن میں اے آر وائی ، ہم ، اے پلس اورا یکسپریس

ان برائيويت ني وي چيناوں نے بہترين لکھاريول، ڈائر یکٹروں، سیٹ ڈیزائنروں وغیرہ کی خدمات حاصل کیس اور اسمیس عمده مشاہرہ دیا۔غوروفکر اور دل نگا کر کام کرنے کا متیجہ یہ اُکلا کہ بھی ٹی وی چینیل نت سے موضوعات ير الحص ذرام كليق كرن لك- يول جو شالفتین ڈرامے ہے روٹھ کئے تھے، وہ پھراس صنف کی

ے یا کستانی ڈراموں کو سابقہ یڑ چکا تھا۔ ادا کاری اور موضوعات میں کسانیت آئی۔سیٹوں میں بھی جدت تهبين ربى \_ ميتجنا شائفين معلوماني وسائنسي يروكرام شوق

بھارت میں مختلف طریقوں سے یا قاعدہ حساب رکھا جاتا ہے کہ کس ٹی وی چینل کو گتنے ناظرین دیکھ رہے میں۔ دراصل تحقیقی جائزے کو و کیج کر ہی کاروباری ادارے فیصله کرتے ہیں، کس چینل کو اشتہار دیا جائے۔ چنال چہ ہر ملک میں تی وی چیناوں کے مابین ہردم بیدمقابلہ جاری ر ہتا ہے کہ بہترین پروگرام بنا کر زیادہ سے زیادہ ناظرین

زی انٹر ٹینمنٹ انٹر پرائز کمیٹٹہ ٹی وی چیناوں کی تعداد کے لحاظ ہے بھارت کا دوسرا بڑا کروپ ہے۔ بیر

« سهم» ، نی وی چیناوں کا ما لک ہے۔ ان میں زی نی وی ، ورامے بھی ترجمہ کرکے وکھائے جاتیں سے، مگر ہی بنیادی طور ہر یا کنتانی ڈرامے دکھانے کے لیے ہی زى سينما، زى سلام وغيره قابل ذكر بين ـ پاکستانی ڈراموں پر نظر شروع ہوا۔ لبذا اس کا تعرہ مثبت رخ رکھتا ہے۔ یقیناً بھارتی حکمران طبقہ مسئلہ تشمیر حل کر دے اور یا کستان کے خلاف سازشیں نہ کرے ، تو دونوں ملک مل کر معاتی طور

دوسال قبل کی بات ہے،زی انٹر فینمنٹ کروپ کے چند ڈائر یکٹروں نے اتفاق سے برائیویٹ یا کستانی نی وی چیناول کے تیار کروہ ؤراہے دیکھ لیے۔ وہ انھیں اچھوتے ین اور تروتاز کی کے باعث بہت پیند آئے۔ ان بھار کی ڈائز یکٹروں نے پھر بورڈ میٹنگ میں سے مجویز پیش کی کہ جدید دور کے پاکستانی ڈرامے بھارت میں دکھائے جانے جاہتیں۔اس تجویز کوسراہا گیا۔

متفکیل دی جس میں

اوبا، ادا کار اور ڈائزیکٹر

شامل تھے۔ انھوں نے

سيكرون يأكستاني

معیار جانجتے رہے۔

آخر اٹھول نے فیصلہ

**ڈراے اتنے زیردست اورعمرہ بیں کہ انھیں بھارت میں** 

زی گروپ کے ڈائر یکٹروں کو بھی یقین تھا کہ منفرد

یا کستانی ڈرامے لاکھوں ناظرین کی توجہ حاصل کرنے میں

كامياب رہيں گے۔ چنال چہ انحيں وكھانے كے ليے

۲۳ رجون ۲۰۱۷ وکو" زی زندگی" کے نام سے ایک

الا بھارتی چینل کام کرنے لگا۔ اس کا نعرہ یا موثو ہے:

"جوڑے دلوں کو۔" "کو اس چینل پر دیکر ممالک کے

وكھايا جاسكتا ہے۔

ایک نیاتی وی چینل کھولنے کا فیصلہ کیا گیا۔

ہوا۔تو قع کے مطابق اے بھارٹی ناظرین نے پسند کیا۔ بعدازان معروف باكتناني ورائع مثلاً جمسفر ، زند كي كلزار ے، میرے قاتل میرے دلدار، میرے نصیب وغیرہ نشر

چنال چه کروپ کے بورڈ نے ایک مینی ڈرامے دیکھے اور ان کا

یر بہت ترقی کر سکتے ہیں۔

''عون زارا'' بہلا ڈراما ہے جو زی زندگی ہے پیش

ہے' حیار بار اور 'جمسفر'' تنین بار زی زندگی ہے وکھایا جا چکا۔ حتی کہ بھارتی ناظرین نے ہمسفر ڈرامے کی ہیروئن، خرد (ماہرہ خان) کو بھارت آنے کی وعوت وے والی۔ ماہرہ خان پڑوں میں سنیں ، تو اسیب بہت پذیرانی ملی۔ ایک ہندو صحافی کا تبصرہ

بھارت کے مشہور آنگریزی اخبار،" دی متدو' کی نمائندہ، نرویما سرامیتم نے حار برس یا کتان میں كرارك .... انهول في بعارت مين ياكتاني ڈراموں کی بے انتہا مقبولیت کے بعد ''دی ہندؤ' میں ایک انگریزی مضمون" Humsafar in the

أردودُانجُسٹ 105 📗 جنوري 2015ء

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

Gulzar that South Asia might have been '' تحریر کیا۔اس مصمون کا اقتباس ملاحظہ فر ماہئے: م پھیلے دن میں دفتر کی کیٹئین میں جائے کی رہی تھی کہ ایک ساتھی آئے چیچی۔ وہ بڑی جو سلی لگ رہی تھی۔ کہنے اللي:" يار مجھے تم ير رشك آ رہا ہے۔ تم حارسال يا كستان

میں نے منہ بتا کر کہا" مال ، لوگ کہتے ہیں ، وہ دنیا كاسب سے خطرناك دليس بن چكا ...... منظر میری دوست کو سیاست میں کوئی رکھیے جہیں

تھی۔ وہ بات کاٹ کر بولی''ارے تم نے'' زندگی کلزار

میں جانتی تھی کہ بھارت میں پاکستانی ڈرامے وکھائے جا رہے ہیں۔مگر پیراندازہ نہ تھا کہ میری پڑھی للهي مسيلي ان کي اتني ويوائي نڪلے کي۔ وہ تو با رکے ڈ رامے کی تعریفیں کرنے لگی:

"موضوع ساتدارا كباني سبت خوب! اختصار الجواب! بيه بهترين خوني ہے كيونك يهال تو ڈرامے سالہاسال چلتے ہیں۔جبکہ یا کستانی ڈراہا چندا قساط مين حتم! ملبوسات ..... يار يا كستاني لرئيان شلوار فميص مين كيا جدت لاني جير اداكاري .... أف اتن فطري! ادا کار ..... خوابصورت اور دلکش " مسلیلی نے پھر جھے الوثيوب برايك قسط كالنك بمجوايات يقين ماي، مجمع بهي ڈراما اتنا پسند آیا کہ میں نے اسکلے دو ہفتوں میں ساری اقساط دیکیه ڈالیں۔اب 'جمسلر'' بصد شوق دیکیه رہی ہوں۔ یہ درست ہے کہ مسئلہ تشمیر، دہشت کردی اور ویکر مسائل کی وجہ ہے بھارت اور یا کستان کے عوام آزادی ہے کھل مل شہیں سکتے ۔ مگر رہیجی سیج ہے کہ دونوں ملکوں کے عوام کے کئی دکھ سکھ سامجھے ہیں۔ مثال کے طور پر الوؤشيد تك، نهائے كے سين درميان ياني جلا جانا، بينے بیٹیوں کی شادی کے لیے والدین کا پریشان ہونا، ملازمت

تلاش کرنا وغیرہ۔ بھارتی اور یا کستانی ڈرامے و کیے کر بھی ایک دوسرے کے متعلق بہت پچھ جانتے ہیں۔'' ڈ راموں کی اہمیت

دور جدید میں تی وی کی عام دستیانی کے باعث ڈراما خيالات ونظريات، تبذيب وثقافت اور اقدار وروايات کی ترویج کا مؤثر ذریعہ بن چکا۔ مثال کے طور پرترک ڈ راموں ہی کو لیجیے۔ بیدونیا تھر خصوصاً اسلامی مما لک میں ذوق وشوق سے دیکھے جاتے ہیں۔ الہی کے ذریعے یا کستان، ایران، دنیائے عرب میں کروڑوں نوجوان ترک تارنع ، تہذیب ومعاشرت اور اقدار سے آگاہ ہوئے۔ ا تا ترک کے مذہب دعمن اقد امات کی وجہ سے ترک معاشرہ سیکولر ہو چکا۔ اس معاشرے کے غیر اسلامی خدوخال اس کیے ترک ڈراموں سے بھی بھلکتے ہیں۔اس خامی کے باوجود ترک ڈراسے اسلامی ممالک میں ترکول

تركى كوبه حيثيت انجرتي طاقت بهي نمايان كرويا\_ اب حال یہ ہے کہ ترک ڈراھے ترکی کی منافع بخش الیکسپیورٹ بن چکے۔۲۰۱۳ء میں ترکوں نے تیرہ کروڑ ڈالر (تیرہ ارب رویے) کے ڈرامے درآ مدیجے۔ان میں سب ے مشہور" فاقتم صدی" ہے جو موہمما لک میں ویکھا گیا۔ یا کستان میں بید ڈراما''میرا سلطان' کے نام سے نشر ہوا۔ قیام پاکتتان کے زمانے سے بھارتی علمیں بھند شوق ہمارے ہاں دیکھی جار ہی ہیں۔ ہرشے کی طرح سے بهمی منفی و مثبت پهبلو رخمتی بین- مثلاً ایک مثبت پهلو پیه ہے کہ ان فلموں کی وجہ ہے بھارت میں ند صرف أردو زندہ رہی بلکہ اس نے ''عوامی بولی'' کی خصوصی حیثیت حاصل کر لی۔ آج بھارتی فلموں کی وجہ سے تامل ناڈوہ

کی عظمت رفتہ کی دھاک جیشانے میں کامیاب رہے اور

ہمارے لیے بھارتی فلموں کامنفی پہلویہ ہے کہان

آسام ادر گیراله جیسی دور دراز ریاستون مین بھی اردو بولی

أردودًا تجسّ 106 م

کی وجہ ہے گئی ہندوانہ نام یا کستانی ننی مسل کی زبانوں پر چڑھ جیکے مثلا بھکوان کریا کرے گا، رام جی، ہنومان کی ہے وغیرہ۔ خوش صمتی سے بیر جمان کچھ کم ہو چکا، مگر یا کستان میں ہندوانہ تنہذیب و ثقافت کا پھیلا وَ دیکھ کرہی سونیا گاندهی خوش سے کہدائھی تھیں: ' مہم نے اسلیے کے بغير ياكتان فلح كر ليا-' اب مارے ياس ياكتاني تہذیب و ثقافت اور اقدار بھارت میں متعارف کرائے اور پھیلانے کا سنہرا موقع ہے اور سے کارنمایاں پاکستانی ڈراما انجام دینے کی بخونی صلاحیت رکھتا ہے۔ وجہ بیاکہ بھارت میں اردو کے ایجے ڈراما نگار موجود تبیں۔

چنال چه بسارتی وراموں کی کہائی ببهت ممزور جوني ہے۔ کمزور مکالموں کے باعث اداکاری ہمی بے جان اور بوررہتی ہے۔

دوسری سمت

یا کستان میں آب بھی کئی استھے ڈراما نگار موجود ہیں۔ وہ برکشش مکالموں اور متنوع تظریات ہے مزین و رامانی کہانی تحلیق کرتے ہیں۔ بعدازاں باصلاحیت ڈائر یکٹر بہترین مکالموں کی بنیاد پر ادا کاروں سے عمدہ ادا کاری ا كرات بين- بير بات خوش آئند ب كدؤراما چيش كرت والے پاکستانی کی وی چینگوں میں مقابلہ جنم لے چکا۔ مقالبے کی فضا کا مثبت روپ ہیہ ہے کہ یوں ہر چینل خوب ہے خوب ترکی جبتجو کرتا اور بہترین ڈراما ناظرین کو دکھا تا

عهده کهانی، بهترین اداکاری اور لاجواب بدایت کاری کے باعث ہی یا کتانی ڈرامے بھارت میں پہند

کیے گئے۔ بول بھارتی عوام کے سامنے یا کستان کا مبت تاثر ابجرا اور الحبيل معلوم ہوا كه اس ملك ميں انتہا پسندي اور دہشت کر دی کے علاوہ جھی بہت پہنے ہے۔

اب یا کستانی نی وی چینگول کو حاہیے کہ وہ زیادہ معیاری ڈرامے کلیق کریں۔ نیز ان میں پاکستانی تہذیب، ثقافت اور روایات کوچھی اجا کر کیا جائے۔ یوں وہ تحصوصاً بیر وی مما لک میں دوئی و محبت کے موثر سفیر بن سکتے ہیں۔ساتھ ساتھ ان کی فروخت سے یا کستان کی وی چیناوں کوآمدن بھی ہوگی۔

ترکی میں تی وی چیناوں کے مابین اتنا سخت مقابلیہ

ا ہے کہ وہاں میشتر سلسلے وار ڈراے پہلے وار ڈراے پلے وار ڈراے پہلے وار ڈراے پہلے وار ڈراے پہلے وار ڈراے پلے وا 

ناظرین پیند کریں۔ مقابلے کی ای فضا نے'' میرا سلطان'' جيسے متحور کن ڈرا ہے کوجنم دیا۔

کا وَ زمجین چین کے نوبل انعام یافتہ ڈراما نگار میں۔ ان کا قول ہے: ' ' حقیقی زندگی ڈرامے ہی میں ملتی ہے۔ کہانی کا نقاب اوڑھ کر آپ بھی بول سکتے ہیں۔'' چناں چہ پاکستان ڈراما تیار کرنے والے اداروں کے لیے بید نادرموقع ہے کہ وہ عمرہ ڈرامے تخلیق کر کے بھارتی عوام کوسیائی ہے آگاہ کریں.... بیسیائی که پاکستانی محبت کرنے والی ، صابر اور مہمان نواز توم ہے۔

أردودُانجَسِتْ 107 📗 جنوري 2015ء

### تابنده روايات ركھنے والی ایك



اس بیتے دور کی دل خوش کن کھا جب خلوص وپیار ہی معیارزندگی تھا يهريبيكا هوكاساري عظيم اقدار تناه كركيا

محلے دار معمر بزرگ سیخ عبدالغفار نے ہمارے اپنے گھر کے آئے گھڑے چندمنجلے نو جوانوں ہے جو اپنی خوش کپیوں کے دوران بلندقہقہوں کے ساتھ معلظات بھی بک رہے تھے قدرے شت کہے میں کہا" میٹا یہاں سے چلے جاؤ اور اینے گھر کے سامنے ایسی محفل جماؤ .....''

تجربات زندكى

ایک نوجوان نے برجستہ کہا" بزرگو! ہم اینے مخلے میں کھڑے ہیں اور یہ کلی کسی کے باپ کی حبیں جو ہمیں یہاں سے جانے کا حکم دے۔ مہیں تکلیف ہے تو ا پنا در داز ہ اور گھٹر کیاں بند کراؤ ہم کہیں تہیں جا تیں تھے۔'' سیخ صاحب برائی قدروں کے امین اور دبنگ تخصیت کے مالک تھے۔ اورا محلّہ اِن کی عزت کرتا۔ کیکن آج خلاف تو قع پیر جواب س کر وہ خون کے کھونٹ یں سے رہ سے کال سے چھوکرے اُن کا یوں مسفر اُڑا نیں



أردو دُانجِسٹ 108 👛 جنوري 2015ء

سے؟ وہ سوچ مجھی جیس سکتے تھے۔ بیجارے دیے جاپ بالکوئی ہے سرک گئے۔

ایک دور تھا جب بزرگوں کا کہا ہی سب پچھ ہوتا۔ کسی کی مجال مہیں تھی کہ اُن کے سامنے کردن اُٹھا یا الم فلهيس ملا كريات كريكيه "مارتبيس پيار" والي كوئي تزغیب ہی تبہیں تھی۔

ہماری قلی تو وہی ہے کیلن ملین ہی تہیں مکانات بھی بدل مسيخ يه كشاده صحنول اور هلي آب و موا دالے كھر وندل كى حَبِكَة تين تين حيار حيار منزله "أينج باتھوں" والے شاندار مكانوں نے لے لی جن كی پیشانيوں پر بذامن فضل ركي

اکثر لوگوں کو مصنی کی فراوائی نے اوقات ہی بھولا وی

جواپنا محلَّہ اور پڑوی حجورٌ گئے ۔بعضوں نے تو اپنی ذات

مجھی بدل لی۔ کوئی جو ہر ٹاؤن چلا گیا<sup>،</sup> کوئی وایڈا ٹاؤن۔

كوئى ڈینٹس جا بسا اور کوئی ماڈل ٹاؤن' جسے چھپر بھاڑ کر

ملاوہ بحربیہ ٹاؤن سدھار کیا اور کوئی بورے خاندان سمیت

ملک ہی جیمور محمیا۔ کسی نے اپنا مکان اونے یونے نیج ڈالا

ماشاء الله اور الحمدلله كي تختيال آ ویزال ہیں۔ اِکا وُ کا برائے مکان اور شناسا مجھی نظر آتے ہیں۔ حچھوتے بڑے ننے چیروں کی بہتات ہے جو پرانی قدروں سے قطعی نا آشنا اور بے راہروی کے غمار

ایک دور تھا جب بزرگول کا کہا ہی انصیں پرانا محلّہ اور برزوی بھی یاد آتے سب کچھ ہوتا۔ کسی کی مجال تہیں ہیں جب اِن میں ہے کوئی ملک عدم تھی کہان کے سامنے گردن اُٹھایا سدھارے تو جنازہ اُٹھانے اور

افسوس کرنے والا کوئی مبیں ملتا۔ السوس کرنے والا کوی جیل ملما۔ السوس کرنے والا کو جیل ملما۔ "السوس ملا کر بات کر سکے۔ "السوس اور "اسٹینڈر والوں"

جس کی آواز کانوں کے بردے ہلا دیتی ہے۔ بول کہہ

کیں کہ بورے محلے کا سکون برباد ہے مکر کوئی اُسے منع

کرنے کی جرأت مبیں کرتا کہ مفت کی لڑائی ہے۔ شکل

الیمی ڈراؤنی کہ بیجے ویلھتے ہی سہم جاتمیں۔ آئے دن اس

کے گھر ہنگامہ بریا رہتا ہے۔ وہ بیوی بچوں کو چنگھاڑتے

ہوئے بے نقط سناتا ہے جس کے باعث یر وی کانوں

میں انگلیاں ویتے ہیں۔ اُدھر ما لک مکان اِن تمام باتوں

ے بے نیاز ہر ماہ کراہیہ وصول کرنے آ جاتے ہیں۔ پھر

کلی کا ماحول اور پھیلی انار کی و نکھے کرا ہے تنیس ول ہی ول

میں خوش ہوتے ہیں کہ انھوں نے بروقت سیح فیصلہ کیا جو

اس" ' جنجال بورهٔ ' كو حجهورٌ '' گذاوليشن' اور'' بائي استينڌر''

کوخبر ہی ہبیں ہوئی کہ یڑوی کی والدہ انتقال کر گئی ہے اور الحسیں تعزیت کے لیے جانا جاہے۔ تب وہ برانے محلے بذر بعد نون یا کسی کو جیج کرمسجد میں اعلان کرواتے ہیں کہ چودهری قدوس کی والده انتقال فرما گئی ہیں۔ نماز جنازہ بعد نماز عشا مسجد کے احاطے میں اوا کی جائے گی۔ جنازے میں شریک ہوکر تواب دارین حاصل کریں۔ پھر میت سمیت وہ اینے آبائی محلے آتے اور یر وسیوں اور اور کوئی اینے مکان میں ایسا کرائے وار تھسا گیا جو اس مصلے وارول کا تعاون اور ہمدردی کے بول سن کر زار و محاورے'' ایک مچھلی بورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے' قطارروتے ہیں ۔۔۔۔ دل کے کسی کونے میں یہ خیال أنهيس كجوكے ضرور لگاتا ہو گا كەمحلّە جھوڑ كر احيمانبيں

مثال کے طور برایک نے محلے دار رکشا چلاتے ہیں کیا ....

أردودُانجُسٹ 109 📗 جنوري 2015ء

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

کے مصداق ہے۔

بہت سے ایسے بھی ہیں جو محلّہ چھوڑ نامہیں جائے تتھے۔ اُن کی گئی تسلیس یبال بروان چڑھیں مگر ذافی مكان نه مونے كے باعث أتحيس جانا برا۔ نے مالكان اُن کی مجبور ہوں' ضرورتوں اور شرافت کو خاطر ہی میں نہ لائے کیونکہ وحصن دولت ہی اُن کا ہدف تھا۔

آج برائے دن یاد آئیں' تو میں حیرت میں کھو جا تا ہوں۔ جب نفسانسی ہم ہے کوسوں دوراورسادہ زندگی ہر کسی کا اوڑھنا بچھوتاتھی۔ چھوٹے بڑے کا ادب واحتر ام تھا۔ عماراتیں کھڑی کرنے کی دوڑ تھی نہ بینک بیکنس بڑھانے کا لیکا۔خلوص پیار محبت ہمدردی اور دکھ درد میں کسی کے کام آنا کہی معیار زندگی تھا۔

جهاری کلی میں کم و بیش سوسوا سو آج پرانے دن یاد آئیں تو میں کھر آباد تھے۔ نکڑیر ڈاک خانہ جھی تحاجس کے باعث میہ ڈاک خانے والی کلی کے نام ہے مشہور تھی۔ کلی میں دائیں بائیں مین حار کشر یاں

> محتیں ۔ مختصرا بوں کہہ لیں کہ خوب رونق والی کلی تھی۔ دو یر چون کی دکائیں ایک منیاری کی اور ایک وال سیویال (سوئیاں) والے کی دکان تھی۔ بعض لوگ ہماری کلی کو دال سيوياں والی کلی جھی سمتے۔

> بوری کلی میں صرف دوگھروں میں دیسیا اسکوٹر تھے۔ ایک میرے والد کا اور دوسرا حکیم جی کے ہاں۔ ہافی مكينوں میں ہے كسى كسى كے ياس ہركوليس ياريلے نامى سائیل ہوا کرتی تھی۔ چھوٹے بڑے کا ادب و احترام تھا۔ نمود و نمائش کا فقدان اور محدود آبدن میں انچھی مجھلی سنزراوقات ہو جاتی تھی۔

ہمارے محلے کے اردگرد کھیت کھلیان اور ہرے

حيرت ميں گھو جاتا ہوں۔ جب

نفسانفسي ہم ہے کوسوں دوراورسادہ

بھرے باغات واقع تھے جن کے باعث ہر وقت فضا صاف شفاف اورمہلی رہتی۔اُن دنوں سیوریج کے بجائے لھلی نالیوں سے نکاس آب کا کام لیا جاتا۔ اس طرح كهرول مين فكش يا تموذ بهي تبين تنصه بركهر مين جمعدارتی لئی ہوئی تھی جوروزانہ کوڑااور فضلہ اُٹھا لے جاتی اور محلے سے دور ایک محصوص جلد ڈال آئی۔ وہاں سے میوپل ممینی کا ٹرک آٹھا لے جاتا۔ بیبا ٹائٹس اور سرطان جیسی موذی بیاریاں بھی ناپید تھیں۔

وال سوئيون والى دكان در حقيقت أيك حجهونا سا کباڑخانہ تھا جے دو بھائی ماکھا اور عاشق چلاتے تھے۔ انھوں نے دو حارر یز ھیاں بھی رھی ہوئی تھیں جن پرخوانچہ

ساكهان ميشها بورا مملين دال سوئيان کڑ اور ہے کی دال سے بنی کیک مگر کا پتیے مملین پارٹر اور کڑ والے زندگی ہرکسی کااوڑھنا بچھوناتھی۔ مرمرے جنعیں ہم'' تھیلیں'' کہتے تھے' دس دس بیس بیس کھروں پر مشتمل

چیزیں حصان بورے اخبار' کتابوں' کاپیوں کی ردی کوہا' بیتل سلور تانبا اور نائیلون کے بدلے بھی دیتے اور شام و صلے دکان پر لوٹ آئے۔ ریر هی کا کرانیا ادا کرتے اور ون بھر کی النصی کی ہوئی اشیا اونے بونے ان سے یاس فروخت کرتے۔ وہ بیاشیا انہی کے پاس بیجنے کے پابند

م-صبح آتے ہی دونوں بھائی اپنے اپنے کام میں مصروف ہو جاتے۔ ایک جنے کی دال بھکوتا وسرا بیس سوندهتار ایک بحنی بر بینه جاتا وسراسی اور کام میں جت جاتا۔ غرضی وہ سبح سے شام تک مصروف رہتے۔ عاشق بنے کی وال صاف کیے بنا مجمعوتا۔ اُس میں بڑے

أردودُانجُسْتُ 110 📥 جنوري 2015ء

تخطی اور حصلکے باتی کی سطح میر آجائے مگر تنگر اس میں رہتے جو حیث ین کراری وال کھانے والوں کا مزہ کر کرا کرنے یا اُن کے دانتوں کا امتحان کینے کے کام آتے۔

بے اختیار مجھے اپنی والندہ یاد آ جانی ہیں۔ جب کھر کا راش آتا تو والدوكرم مسالے كے تمام اجز امثلاً كالا وسفيد زمرهٔ کالی مرجیس دار چینی اونگ بردی الا تیخی سونف اور اجوائن تک خاص ابتمام سے دھوتیں۔ پھر انھیں سکھانے کے کیے طشتریوں میں ڈال مکمل کے کپڑے سے و هانب كر وصوب ميں ركھ ديتين تو ميں جيرت اور ناراضی کا اظہار کرتا کہ بھلا ان چیزوں کو بھی کوئی دھوتا ہے؟ "دبس اب پسی سرخ مرجیس اور نمک رہ گیا ہے الحين بھي ڪنگال لين -"مين چڙ کر کہتا۔

مکر جب والعدہ سیاشیا دھونے کے دوران اُن میں سی نظی ریت اور مٹی دکھا تیں تو میں کھسیائی ہنسی کے ساتھ شرمندہ ہو جاتا اور سوچتا کہ بے شار کھر ایسے ہیں جہاں خواتین مسالہ جات کی صفائی ستھرائی کو خاطر میں تبین لاتیں اور یوشی استعمال کر لیتی ہیں۔میرامعمول ہے کہ جب جھی راشن لاؤں تو بیکم سے یہ اشیا دھلوانا حبیں محولتا۔ اسمیں دھوتے ہوئے بیکم کی بھی وہی کیفیت ہوتی ہے جو مجھ پر طاری ہوتی تھی۔

عاشق اور ماکھے نے دکان سے باہرایک بھٹی بنارکھی تھی جس میں چھوٹے حیوٹے لکڑی سے نکڑے جنعیں ہم " 'وْكُ' كَتِ سِيحَةُ وْالْ كُرآ كَ حِلالْي جِاتِي -سرديول ميس اکثر لڑکے اس کے کرد ہالہ بنا کر بیٹھ جاتے اور اس کی سر مانش سے لطف اندوز ہوتے ۔

آ گ د مک جاتی' تو ما کھا بھٹی پر کڑا ہی رکھا س میں بنولا تیل اُنڈیلتا جو کڑاہی کے کناروں سے صرف دو تین الحج فیجے رہتا۔ تیل گرم ہوتے ہی سوئیاں بنانے کا عمل

میں میدہ اور کڑ کا شیرہ ڈال کریلے رنگ کی گئی ہی بنانے لکتا۔ اس ممل میں اُس کے بازو کہنیوں تک کتھڑ جاتے جیمیں و مکی کر کراہت ہوئی مکر ہم بیجے اُسے جلد ہی بھلا ویتے۔ ماکھا ہاتھ ہے اُس ملغو بے میں اِس قیدر کھوٹا لگا تا که جب تنصرا ہوا ہاتھ اوپر اُٹھا تا' تو کئی کا ریشہ ٹوٹما ہی تهبيس تفايه وه اينالتقيرا موا بإتحد ؤيزهه دوقت بلندكرتا كجر زورے ملغوبے پر پٹختا' تو تھیٹر کی سی آ داز آئی جیسے تسی مجھینس کی پیٹھ پر مارا ہو۔ اِس ملغو ہے سے میٹھا بوڑا بنیآ۔ سوئیاں اور میٹھا بوڑا بنانے کا منظر بھی دیدنی ہوتا۔

شروع جوجا تا جو که عاشق انجام ویتا جبکه ما کھا ایک کڑاہی

عاشق گوندھے ہوئے بیس سے قریباً ڈیڑھ کلو کا پیڑا بناتا اور مخصوص چھیدوں والے ڈول نما فولادی سائیج ہیں وال كر سليل ماتھ ہے ہيڑے كو ماكا باكا وہا تا جو سانچ كے كنارے ہے ايك الح ينج موجاتا تاكه أس ميں وهلن سا سکے۔کڑابی کے پیندے مرمخصوص فاصلے پر دولکڑیال رکھتا اور سانیجا اس پر نکا کر ایک کمپی اور موٹی سی لکڑی جس کا سرا مجھٹی سے دوفٹ برے فولا دی سینج کے ساتھ مضبوط ری سے بندها ہوتا' عبین وسط میں ڈھلن پرر کھا بنی دونوں ٹانگوں ہیں أس كادوسراسرالے آہستہ آہستہ أے دہاتا۔

جیسے جیسے ڈھلن نیچے جاتا' باریک باریک سوئیاں نکل کر تیل میں جاتیں تو شوں شوں کی آ واز میل سے ا تخضے والی بھای اور بلیس کی مہک ہم بچوں کی راکیس ٹیکا دیتی۔اس دوران عاشق قدرے سبحل کر آ ہستہ آ ہستہ زور لگاتا رہتا۔ ویلصتے ویلصتے کھول نما سوئیوں سے کڑا ہی بھر جاتی۔ چند کمحوں بعد وہ اس پھول کو بڑی ہی کفکیرے بلٹ دیتا۔ خدانخواستہ اس زور آ زمانی کے دوران اگر لکڑی ٹوٹ چائے ' تو عاشق کا حجلنا یقینی ہوتا۔ تکر وہ اللّٰہ کے فضل سے ہمیشہ محفوظ رہتا۔ سوئیاں

أردودُانِجُنب 111 📗 📥 جوري 2015ء

یک جاتیں تو اسمیں نکال کر چھیدوں والی پرات میں رکھتا جس کے نیچے ایک پتیلا بڑا ہوتا تھا۔ اس میں سوئیوں ہے کچڑنے والانتیل کرتار ہتا۔

جب تک بیسن ختم نه جوتا وه بار بار بیمل و هرا تار آخر ياوَ وْيرْه ياوَ بيس يَحْ جاتا الله أس ميس آلو يالك سوکھا دھنیا' پیاز اور اس طرح کے دیگر لواز مات ڈال کر یکوڑے بنالیتا جو دونوں بھائی دوپہر کھانے میں مزے مزے سے کھاتے۔

اب گڑ کا پتیبہ بنانے کی تیاری ہوتی۔ چھے سات کڑ کی بوریاں ہر وقت اُن کی وکان میں موجود ہوتیں' جن سے شیرہ نیکتا اور کھیاں مجنبھنانی رہنیں ۔اُن دنوں شاید حفظان صحت کے اصوبوں سے کوئی واقف ہی مہیں تھا۔ عاشق گندی ہی تکثری (ترازو) میں کڑ تول کر کڑاہی میں ڈالٹا اور تھوڑا یاتی ملا اُسے بھٹی ہرچڑھا دیتا۔ پھر فولادی تفکیر سے مسلسل کر ہلاتا رہتا تاکہ کراہی کے تلوے سے نہ چیکے۔ آن کی کا خاص خیال رکھتا اور گاہے گاہے ڈک بھٹی میں جھونگتا جاتا۔ آخر جب وہ یک یک کر گاڑھا ہو جاتا' تو اُس میں ایک خاص مسم کا کیمیاتی سفید پھر کا نگڑا ڈالتا جس ہے میلا کچیلا سیاہ کڑنگھر جاتا اور رنی مجراحساس نه ہوتا که بیرویی گندا کر تھا۔ جب وہ شیرہ تار جیموڑنے لگتا' تو کڑاہی بھٹی سے اُتار ایک لیل لکی برات میں انڈیل دی جانی۔

اس دوران ما کھا ''یایز'' بنانے کے لیے میدہ كوند ھنے ميں مصروف ہوتا' سفيد زيرو' نمك اور تھوڑا سا بنولاتیل یہ ملغویہ تیار کرنے کے اجزا ہوتے۔ اِسے ''کوندھنے کا طریقہ آئے ہے قدرے مختلف ہوتا' تھوڑا ساتیل اور یانی کا چینٹا لگا کر اے جھیلی ہے رکز رگز کر تیار کیا جاتا۔ پھر یاؤ یاؤ کے پیڑے بنا کر تھال میں سجا

أردودًا نجيب 112 📗 جنوري 2015ء

مخصوص وقت تک ڈھا تک کرر کھور ہے جاتے۔ أدهر برات میں کرما کرم گاڑھے شیرے کی حدت قدرے کم ہو چکی' عاشق اُسے ہاتھ سے منول کر بر کھتا۔ پھر ایک طرف سے پکڑ کر تھینچتا اور مبھی دوسری طرف ے۔ یہی ممل وہ بار بار دہراتا۔اس طرح شیرہ گندھے ہوئے آئے کی شکل وھار لیتا۔ جب اُس کی حدت قابل برداشت مو جانی و عاشق أس كا بيرا بنا د بوار مين نصب ایک لمبی اورمونی سے فولادی کیل پررکھتا' تو ''میٹھانرم کرم آنا'' ينجي ليكتار جيسے ہي وہ بالشت تجر ينجي آتا' عاشق أسے سمیٹ کر دوبارہ کیل پر ٹانک دیتا۔اب وہ أسے دو بالشت ينج آنے ديا۔ پھرٹانگها۔ سي تھينجا تاني قريباؤهاني تنین فٹ تک چلی جالی اور آخر وہ اے دھونی کے مانند کیل پر پٹخنا اور زور لگا کر جاریا کی فٹ تک تھینچتا۔ پھر وسط میں سے تہ کر کے دہری تالی تک لے جاتا۔ بول جیار تنہوں کو ملاکر گول مول محما کر یک جان کرتا اور پھر

ہم بچے ول جمی سے بیہ منظر ندیدوں کی طرح و مکھتے کیونکہ جیسے ہی وہ تعینج تان کر پتیسہ کیل ہے اُ تارتا' تھوڑا بہت اُس سے چیکا رہ جاتا۔ ہم بھاکم بھاگ کرما کرم ماتیسہ اُتارنے کی کوشش کرتے۔ بھی کامیاب ہو جاتے اورمبھی ما کھا ہمیں جھڑک کر بھگا دیتا۔

تعلیج کر وہی ممل دہرا تا۔ درجنوں باریمل وہرائے کے

بعدلیل ہے ہتیں۔ اُ تارلیا جا تا۔

اتنے میں ماکھا آ دھا کلو کے قریب بیس مجلون چکا ہوتا۔ عاشق ہتیہ ایک تھال میں رکھ رونی کے مانند کصیلاتا اور بھونا ہوا بیس اُس پر حجمرُک کر پھر پیڑا بنا دیتا بالكل أى طرح جيم فيم يا آلو والے نان بناتے ہيں۔ جب بیس اور پتیسہ کی جان ہو جائے 'تو بیلن کی مدو سے رونی کے ماتند اُسے پھیلا ویتا۔ جب متیبہ ڈھائی

تنین فٹ قطر کی روٹی کی شکل ڈھال لیتنا' تو مجھٹی میں رہی حصری جو کہ کرم ہو چی ہوئی 'اس کی مدد سے اس کے بحکونی مکڑ ہے کاٹ کر محفوظ کر ایتا۔

عاشق بالمين آلمجه سے محروم تھاجس كا ہم يجے خوب فائدہ اٹھاتے اور جیکے سے بائیں جانب آ کر تھال میں ہاتھ مار کرم کرم سوئیاں اُٹھا بھاگ جاتے۔ جب بھی ما کھا ر فریضہ انجام دیتا' تو کوئی بچہ اُس کے قریب نہ پھٹلتا۔ بول عاشق جم بچول کا منظور تظریحا جبکه دو نمیوں والے ما تھے کوسب بیجے خوانخواہ بُرا بھلا کہتے .....

ما کھا میدے کے پیڑوں کی قریباً حیار درجن ایک فٹ قطر کے بایر بیل کے رکھ دیتا۔ پھر بھٹی پر تیل کی

اب مرمرے اور کڑ کے شیرے کی '' تھیلیں'' بنانے کا

مرحلية تا-كر يك كرتار چيوز چكا-كرم كرم شيرے ميں كلو

ڈیڑ دھ کلو سے قریب مرمرے ڈال کا عجلت میں اے ملایا

جاتا۔ پھر تخت ہوش نما چکور بینج پر جو ڈیڑھ بالشت زمین

ے اونیا ہوتا' سفید سفوف حجیزک کر کرم ملغو بہ اُس پر

انتریل دیا جاتا۔ عاشق اینے دونوں ہاتھ یانی میں ڈبوکروہ

ملغوبہ بورے تخت پر پھیلاتا۔ پھر بیکن کی مدد سے بورے

تخت ہر رونی کے مانند ہیلتا۔ اس دوران وہ تھوڑے

تھوڑے خشک مرمرے بھی ڈالتا جاتامبادا وہ ملغویہ بیلن

کراہی چڑھائی جانی اور عاشق ان لمب تت نگا كرتك لكار وه ايك اضافه كر ديا كراكرے يايا بھى برے مزيدار يُرسان حال تہيں۔

پایر وں کے وسط میں جھری ہے لیے جدت نے ظاہری مسن میں تو باری میں چھے چھے باپڑ تلتا۔ یہ خوبصورلی "سیرت" کا کولی

تیل گرم ہو چکا اور کڑاہی کے وسط میں ایک کول سا بغیر پیندے کے فولادی سانجا بڑا ہے۔ عاشق میدے اور ۔ ایک جھوٹا سا ڈونگا

بحركردوسرے ڈنڈى والے ڈوسنے میں ڈالنا جس کے پیندے میں جھوتے چھوٹے بے شار سوراخ ہیں۔ جیسے ہی وہ ملغوبہ اُس میں پڑتا پینیرے سے ہوتے۔

مینی ہے جس طرح سے کا ہوں پر لکیریں لگانے کے

کیے فٹ استعمال کرتے ہیں ویسے ہی عاشق وہ چپئی تخت

بر مخصوص نشان کی جگہ رکھ اپنا میلا کچیلامنی سے کتھڑا

یا وُل چینی کے وسط میں جہاتا 'باتھ میں تھامی کرم جھری

چلاتا اور بل تھر میں وہ '' فصیلیں'' حصولی حصولی چکور

منکڑ بوں میں تقسیم کر ڈالتا۔ اس ممل کے دوران بار ہا اُس کا

گندا یاؤں اُن سیمھی'' تھیاوں'' کو جھوتا جس کی اُسے پروا

لیجیے اب میٹھا بوڑا بنائے کا طریقہ بھی جان کیجیے۔

منتهم بچول کو ....

جا تیں۔عاشق بڑی سرعت سے ڈو تکے کے نیجے ڈوزگا رکھ آے کڑاہی میں پڑے کول سانچے کے اوپر لے جا نجلا ڈونگا کھسکا کیتا۔ ہاریک باریک تاریں سانچے میں سرنے تکنیں اور عاشق و وسنگے کو گول گول تھمانا شروع کر ویتا۔ جیسے ہی بوڑے کا مواد بورا ہوتا کو تکے کے نیجے ؤ ونگا رکھ دونوں ڈ و تنگے لئی والی کڑاہی پراوند ھے رکھ دیتا۔ پھر کڑا ہی ہے سانیا نکالتا' تو کول پوڑا تیل میں تیرر ہا ہوتا جو چند محول بعد نکال کیا جا تا۔

سب سے آخر میں وال تلنے کی باری آئی " کیونک وال کو دو حیار تھنے یائی میں بھگونا ضروری ہوتا ہے۔عاشق

ليجيج جناب بھٹی میں حچیری گرم ہو چکی اب ایک کمبی

أردودًا نجست 113 📗 🚅 جوري 2015ء

ے نہ چیک جائے۔

گرمیوں میں روزانہ ہم اُن کے گھر سے جاتی کی کسی لیا

میسترک د بانی کی بات ہے۔ابا جان کے اثر ورسوخ کی وجہ سے محلے میں سب سے مہلے سوئی کیس کا تناشن رکتے تھے کہ چندسورو بے جمع کرا کے کیس لکواسلیں۔ عاشق اور ما کھے کا خیال تھا کہ سوئی کیس چند برسوں میں سیکیورٹی جمع کروائی ہے جوانن دنوں چندسورو ہے گھیا' وه سائع جائے گی۔ یائی فٹنگ اور چو کھے بھی بیکار لکڑیاں جلانے ہی پر اکتفا کرتے رہے کیکن جب کھر کھر اور تندوروں' ہوٹلوں پر بھی سوئی کیس جلنے لگی' تب

پھر کروش ایام نے انگرائی کی اور لوگوں نے بوش

والد صاحب نے کلی کی یائیں جانب آغاز اور درمیان میں جار یا کی فت اونیا نولادی تھمیا بالکل وسط میں نصب کروا رکھا تھا' مبادا کوئی تا نگیہ ریڑھا یا رکشا اور میکسی کلی میں تھس آئے اور کھیلتے کودتے بچوں کو کوئی

أردودُانجُنب 114 📥 جنوري2015ء

میں ہاتھ والا پیکھا استعال کرتے۔ ہمارے پڑوی حکیم صاحب تنف انصول نے کھر میں جینس یالی ہوئی تھی۔ کرتے جوان کی بیکم خوشی خوشی ڈول بھر کے دیتی۔

وال كا دانداً محما كرشهادت كى انظى يرركه أسد انكوش سد

و باتا 'اگر وه پیک جاتا' تو مجھیں وال بھیگ چکی اور اگر

بتیلاجس کے پیندے میں بے شار سوراخ ہوتے عاشق

وال أس ميں انڈيل ويتا تاكہ بيجا تھيا ياتي نجر جائے۔

اُ دھر تیل کرم ہوا کہ مبیں ہے ہر کھنے کے لیے عاشق ہاتھ کیلا

کرے کرائی پر جھنگنا' تو یائی کے جھینٹے پڑتے ہی چڑچڑ

کی آواز آئی جواس بات کی غماز تھی کہ تیل گرم ہو چکا۔

عاتق نے ضروری اشیا قریب رکھ کرنشست سنجمال کی اور

حیصوتی سی تضالی میں وال بیمر کر تھوڑی تھوڑی کڑاہی میں

وْ الْكِيرِيُّ اللَّهِ مِنْ حَيَارِ تَعَالِيالِ وْ الْ لِيمَا ۚ تَوَالِيمِ بِينِي بِينِي مَهِبُكِ

بھاپ کی صورت اُتھتی کہ دل جا ہتا ساری دال ہڑپ کر

جاوُاں..... عاشق دو تین بار پھلنی نما بڑی سی تفکیر کڑاہی

میں کھیرتا اور چند منٹوں بعد علی ہوئی دال نکال لیتا۔

تھنڈی ہونے پر اُس میں حیث ہیے مسالہ جات ملا کر

الطف كى بات بير ہے كه يكور ون سميت ميں عاشق

اور ما کھے کی بنائی ہوئی مصنوعات بنو بی بنالیتا ہوں۔ یکے

اور بیکم حیرت سے بوجھتے ہیں کہ آپ نے بیسب پھھ

ملا يرجون والا مخصوص اوقات ميس دكان كهولتا-

موسوف ریلوے میں ملازم تھا جبکہ حافظ جی کی ہثی بلاناغہ

وقت بر تھلتی۔ بورا محلّہ انہی کی دکانوں سے سودا سلف

خریدتا۔ بجلی ہونے کے باوجود ملانے دکان پر لاکتین رکھی

ہوئی تھی۔شام ہوتے ہی اُسے روشن کر دیتے اور کرمیوں

وال کراری بناوی جاتی۔

کہاں ہے۔ سکھا؟

لیجیے جناب وال پھول کر نرم ہو چکی۔ ایک بڑا سا

هابت ربتا' تو اُ ہے تھوڑی در اور جھیلی رہنے دیتا۔

ہمارے کھر نگا۔ اکثر محلے دار اتن استطاعت بھی مہیں بعد من ہو جائے گی اور جن او گول نے سرکار کے خزانے جائیں گے۔ البذا وہ سوئی کیس لکوانے کے بجائے انھوں نے کیس لکوانے کی ورخواست دی۔ جب تک سيكيو رئى فيس كني "كنا برڙھ چيكى تھي۔

علاقوں میں جانے کے لیے اپنے آبا و اجداد کی جائداد بیخیا شروع کر دی۔ یوں عاشق اور ماکھے کو بھی اپنا كبار خانه يهور نا يرا - ف ما لكان في جائداد خريد في اى مكينوں سے خالى كرا لى۔ اس طرح برانے چرے عنقا

حادثہ فیش آ جائے۔ وہ سنج سورے دھونی باندھے منہ میں مسواک کیے بوری کلی میں یائی ہے جیمٹر کاؤ کرتے۔ خا کروب ہے اپنی تکمرانی میں صفائی کروائے ۔ کسی کی مجال مہیں تھی کہ کلی میں کوڑا کرکٹ بھینک سکے۔خاکروپ کی کارکردگی ہے خوش ہوتے' تو اُے سبز حیائے اور دلیمی کھی کے براٹھے سے ناشتا کرواتے اور جب بھی نالاں ہوئے

تو بچارے کوخوب کھری کھری سناتے۔ محلے میں نسی کو کوئی مسئلہ در پیش ہوتا' تو وہ میرے والد ہی سے رجوع کرتا۔ حتیٰ کہ لوگ شادی بیاہ کے معاملات میں بھی اُن سے صلاح لیتے۔ ہارے کھر کی بیٹھک آکٹر اوقات شادی بال کے طور پر استعال ہونی۔ ایک وفعہ رشتے کے معاملے میں چھ لوگ ابا جان کے یاس آئے اور لڑی والول کی بابت دریافت کیا والد صاحب نے انھیں وہاں شادی کرنے سے منع کر دیا۔ کٹیکن وہ لڑکی بیاہ کر لے سکئے۔ پھر پچھ ہی عرصے بعد وہ لڑکی کو اُس کے کھر جھوڑنے آئے۔اب لڑکی والے ميرے والد كے ياس آئے اورائر كے والوں كى شكايت كى

کہ انھوں نے خوانخواہ ہماری بگی کو گھر بھیج دیا ہے۔ والدصاحب نے لڑ کے والوں کو بلوایا اورلز کی ساتھ لے جانے کی ملقین کی۔ تب لڑ کے کا باب بولا" باؤ جی آب ہی نے تو ہمیں منع کیا تھا کہ بیباں رشتہ نہ کرنا اب آپ ہی اُن کی طرف داری کررہے ہیں۔''

ميان كرابا جان طيش مين آكت اوركها" جب مين فے منع کیا تھا' تو پھرآ ب نے رشتہ کیوں کیا؟ اب بیجیسی بھی ہے تہاری عزت ہے۔اگراہے کوئی گزند پیچی تو مجھ سے براکوئی نہ ہوگا۔" اتنا سننے کی در تھی کہ وہ جیب حیاب لڑکی کواینے ساتھ لے گئے۔ آج وہ بچی دادی بن چکی۔

عار چيزي مبھیں کھانے کے بعداستعال نہ جیجیے ا کھانے کے بعد پھل مت کھائے! کیونکہ پھل آپ کے کھانے کومعدے سے آنتوں میں مقررہ وقت پر تاہیے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔اس کے علاوہ آپ دن میں کسی بھی وفت چکل کھا سکتے ہیں اور خوب کھائیے! موسم کے کھلوں کا استعمال بہرصورت مفید اور تقع بخش ہے۔ ٢- كهانے كے بعد جائے مت چيے! ويد بيركه جائے میں موجود ہولی فنالز ( PolyPhenols ) کا جزو آپ کی غذا میں موجود فولا د کوجز و بدن بنتے سے روکتا ہے۔ علاوہ ازیں جائے میں موجود تیزابیت کا عضر غذا کے

یرونین کوضرر پہنجا تا ہے۔ السار کھانے کے فوراً بعد چہل قدمی مت سیجیے! اس میں کوئی شک تبین کہ چہل قدمی نظام بھٹم کے لیے فائدہ مند ہے لیکن اے کھانے کے فوری بعد شروع نہ سیجے۔ ایما کرنے سے بھٹم کے قدرتی رس ( Juices )، جو معدے کے غدود ہے لگلتے ہیں، اپنا کام بیج طور پر انجام ہیں وے یاتے۔لبتدا غذا ہمتم ہوکر جزوبدان ہیں بن یافی۔ ٣- کھاتے کے فورا بعد ہرکز نہ سوئے۔ کھانے سے فوری بعد سونے سے ہاضم کے رس معدے سے نكل جات ميں - سيخا آپ سينے اور معدے ميں جلن محسوس كريس محمد منه كالخشك مونا بهي اى بات كى علامت ہے۔ (مرسلہ: ذاکٹر محدالصل، اوکا ڑو)

جدت نے ظاہری حسن میں تو اضافہ کر دیا<sup>، ع</sup>مر حقیقی خوبصورتی " سیرت" کا کوئی پُرسان حال تبین ۔اب برائی قدروں کا فقدان اور بڑوں کی عزت کامتسخرا ڑایا جانے لگا اور ہرکسی کا ہدف دولت کا حصول ہی تفہرا کہ ای کو ہرتمنا كأمدادا سمجما جاتاہے۔





رات کھر میں دعوت بھی۔ اب صبح کے كر نشنت وتت بورا كهر ميدان كار زار كا نقشه

> پیش کر رہا تھا۔ جگہ جگہ خالی پیٹیں، گلاس، نشو پیر اور مونگ چیلی کے حصلکے تصلیے ہوئے تھے۔سارہ اپنی ماس سکینہ کے ساتھ مل کر برتنوں سے نبردآزمانی میں مصروف مھی۔ سکینہ نے میزیر سے پھلوں کے حصلکے اٹھا کر سینکے تو کیلے کا ایک چھلکا سارہ کے یاؤں یہ آ کرا۔اس نے اٹھا کر دیکھا،تو جیج سالم کیلاتھا۔ سارہ نے حیران ہو کر یو چھا ''تو نے خابت کیلا

''باجی گلا ہوا تھا....'' اُس نے بے پروانی سے

سارہ نے دیکھا،کیلا ایک طرف سے ذرا سا نرم ہور ہا تھا۔ اس نے اُسی وفت چھیل کر کھا لیا ا اور آہت ہے بر برانی '' ۸۰رو یے درجن کیلوں کے ساتھ پیسلوک۔ اُف تو بہ .....

آدھے برتن دھونے کے بعد سکینہ نے بریانی کے دیکھے کو للجائی تظروں سے دیکھتے ہوئے " بجوك" كا نعره لكا ويا-ساره في است برياني، مرغ کڑا ہی ، روعنی نان اور پھل ٹرے میں سجا کر دیے۔سب چیزوں سے الیمی طرح انصاف کرنے کے بعد جب وہ شرے سنگ میں رکھنے آئی' تو سیدد عکیے کر سارہ کا و ماغ بری طرح کھوم گیا کہ بریائی کی آدھی پلیٹ سوندہ کر چھوڑ دی تخصی۔سالن بھی کافی مقدار میں بیاہوا تھا اور اس میں نان کے کمڑے تیررہے تھے۔ پلیٹ میں لتھڑی سویٹ وش بھی بے قدری کی واستان سنا رہی تھی۔ سارہ بے اختيار چيخ يزي ""اتنا كهانا پلينول ميس كيول بيايا؟ تحجيم ہزار مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ جتنا کھانا جا ہے الگ برتن میں

رزق زمین په چھوڑا جائے تووہ بنا

## شيطانكالقهه

ایک ناسمجھ عورت کی عبرت آ موز کہانی' وہ کفرانِ نعمت کرنے ہے بال بال پچ گئی



أردودُ أنجِسك 116 📗 جنوري 2015ء

نکال لیا کر۔ میرے کھر کا رزق کوڑے میں سبیں جائے گا۔ میرے میاں کی حق حلال کی کمائی اتنی فالتو مبیں کہ ا نھا کرکوڑ ہے میں ڈال دوں ''

اس مرتبہ بھی ماسی شان بے نیازی سے مویا ہوئی '' ہاجی! لوگ تو شاہرِ بھر بھر کر سالن اور گوندھا ہوا آنا كوڑے كے ذهير برمچينكتے ہيں۔ اگر بيس فے تھوڑا سا کھانا نھینک دیا' تو کون سی قیامت آگئی۔''

ماسی کے خیالات من کر سارہ نے اپنا سر پکڑ کیااور و کھ سے سوجیا، ہمارے آتائے دو جہال ﷺ نے تمام عمر رزق کی لیسی مثالی قدر کی که وستر خوان بر کرے نکڑے تک چن چن کر کھائے اور انگلیوں پر کے ہوئے ذرات

ہارے آقائے دو جہاں علاق نے

تمام عمررزق کی کیسی مثالی قدر کی که

چن کر کھائے اور انگلیوں پر لکے

تك كو حياث لياء آج آپ تي کی امت کے خوشحال لوگوں کا تو کہنا ہی کیامفلس اور بدحال دستر خوان پر کرے لکڑے تک چن لوگ بھی رزق کو ہیروں تلے روند ر ہے ہیں۔

" کیے برتمیز اور نافرمان ہوئے ذرات تک کو حیات لیا۔

> مبھی بھی کھانا بیا دیتی ہے۔'' اگلے بی کھے اس کے صمیر نے سوال کیا۔ بیاتو چٹی ان پڑھ اور جاہل ہے۔ اس نے کون سا حدیث کی کتابیں بڑھی ہیں جو اے اللہ اور رسول عظ کے احکامات کے بارے میں معلومات ہوں؟ قیامت کے روز مانحتوں کے بارے میں مالکوں سے برسش ہوگئ تو میں نے کب اسے تعلیم وی یا کوئی اچھی بات مدل طریقے سے بتائی ہے جواس کی کم علمی پر سیخ یا ہورہی ہوں ..... بیسوچ کراس کا غصہ جھاگ کی طرح بینه کیا۔ اس نے چر آج اینا فرض اوا کرنے کا فیصلہ کیا جیسا کہ پیارے نبی ﷺ کا فرمان ہے:

مُصند کے کمرے میں سکون کا سانس کینے آگئی۔ سارہ نری ہے گویا ہوئی ''قرآن مجید کی سورہ اعراف میں الله تعالی فرماتا ہے: " و کے لیو واشیر ہو و لا تسسر فو" ( كما دُ اور پيواور صد تجاوز ته كرو \_ ) اس آیت میں کھانے پینے کی اجازت کے بعد

''مہنچاتے رہو میری طرف سے خواہ تھوڑی س

" چل اندر آ کر بینه، میں مجھے کھانے کے آداب

کے بارے میں بتاؤں۔'' مای سکینہ بھی خوشی خوشی

"بلغو عني ولو آية."

الانسسر فو العني حدے تجاوز نه کرنے کی قیداورشرط میں غذا کے استعال کا ضابطہ بیان کر دیا تھیا

'' برتن میں کھانے کا کوئی حصہ رہ جائے ، تو اس کو انظی سے حیاث کر صاف کر دینا جاہیے۔ اس کی بڑی ہیں ہے..... ''مگر میری بیٹی بھی تو پیل ہے ۔.... ''مگر میری بیٹی بھی تو

آتا ہے کہ ایسے محص کے لیے برتن استغفار کرتا اور کہتا ہے کہ مجھے اللّٰہ تعالی ای طرح محفوظ رکھے جس طرح تو في محص شيطان سي محفوظ ركها-" (احمد وترندي)

سکینہ دیجین سے ہمہ تن گوش تھی۔ سارہ نے مزید بات آھے بڑھائی: '' مشہور محدث ، مدید بن خالد کوخلیفہ مامون الرشيد نے کھانے کی وعوت دی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وہ ککڑے جو دسترخوان بریڑے ہوئے تھے،محدث اٹھا اٹھا کر کھانے گلے۔ مامون نے حیران ہو کر کہا ''اے شیخ! کیا آپ ابھی سیر شبیں

أردو دُانجُسٹ 117 👛 جنوری 2015ء

''انھوں نے فرمایا' میں سیر ہو چکا۔ کیکن مجھ سے حمارٌ نے ایک صدیث بیان فرمائی ہے کہ جو محص وسترخوان ہر گرے ہوئے نگڑے چن کر کھائے وہ مفلسی اور فاقہ ہے بےخوف ہوجائے گا۔ میں ای صدیث پر عمل کرریا ہوں ۔''

" بین کر مامون بے حدمتاثر ہوا۔ اس نے خاوم کو اشاره کیا که وه ایک بزار دینار رومال میں بانده کر لائے۔ مامون نے سے ہدیہ بن خالد کی خدمت میں پیش کر دیا۔ بدیہ نے فرمایا '' سیراس حدیث برحمل کی

> "ای طرح حضرت جابر ﷺ روایت ہے، میں نے رسول الله تلط کو بیه فرمات ہوئے خود سنا ''تمھارے ہر کام یباں تک کہ کھانے کے وقت بھی شیطان تم میں سے ہرایک

کے ساتھ رہتا ہے۔ لبذا جب ( کھانا کھاتے وفت ) کسی کے ہاتھ سے لقمہ کر جائے ، تو اسے جاہیے کہ اس کو صا ف کر کے کھا لے اور شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ پھر جب کھانے ہے فارغ ہو، تو اپنی الکیوں کو بھی حات کے کیونکہ وہ تہیں جانتا کہ کھانے کے کس جصے میں خاص

(عليج مسلم) '' بعض روایتوں میں آیا ہے کہ کھاتے ہوئے کوئی چیز گر جائے ، تو اس کو اٹھا کر کھا لینے ہے محتاجی ، برص اورکوڑھ کی بیاری ہے حفاظت رہتی ہے۔ اولا دحمافت جائے۔

أردودُانجُسٹ 118 📗 جنوري 2015ء

ے محفوظ رہتی ہے اور عافیت عطا کی جاتی ہے۔ (مدارج النبوق)

"لبذا اگر کھاتے وقت کسی کے ہاتھ سے لقمہ کر جائے ، تو اے متکبر او گوں کی طرح نہ چھوڑ و بلکہ ضرورت مند اور قدر دان بندے کی طرح اٹھالو۔ اگرینچے کرنے کی وجہ ہے اس برمٹی لگ جائے تو صاف کر کے لقمہ کھا او۔ کھانے کے وقت بھی شیطان ساتھ ہوتا ہے۔ اگر کرا ہوا لقمہ جھوڑ دیا جائے ،تو وہ شیطان کے حصے میں آئے گا۔'' سکینہ کی آنگھیں حیرت سے پیسکی ہوئی تھیں۔ وہ

کہنے لکی'' یا جی! پیہ ہاتیں تو مجھے معلوم تبین تھیں۔''

"برتن میں کھانے کا کوئی حصہ رہ

جائے، تو اس کو انگل سے جات کر

صاف کر دینا جاہیے۔ اس کی بڑی

سارہ نے لوبا گرم و کمچے کر مزید چوت لگانی" ایک اور تصیحت آموز اور حيرت انكيز قصه ساؤل جس نے میرے دل پرجھی بڑا اثر کیا۔ "بہت برانے زمانے کی بات ہے فضیلت ہے۔ بہت اچھی ہوتی۔ وہ بڑا خدا ترس

تفا۔ اس تصل میں سے غریبوں اور محتاجوں کا برابر حصہ نكالتا \_مكر پير بھى دل ميں ۋررہتا كەنجانے ميں الله تعالى کی مخلوق کو اس بے حساب رزق میں سے بوری طرح فائده يبنياتا بهي مول يالهين! لهين ايباندمومين الله كي كير ميں آ جاؤں۔ ووقعص ايك بزرگ سے ياس ميا اور عرض کیا کہ میں اپنی فصل کا حساب کرتے کرتے اور سنبهالتے سنبهالتے تھک جاتا ہوں۔ ہر وقت فکرمندرہتا ہوں کداییا نہ ہوغریوں کاحق ادائبیں کرسکوں۔ آپ کوئی الی ترکیب بتا دیں جس سے میری فصل کی پیدادار کم ہو

رونی پکواؤ۔ جب وہ مصندی ہو جائے، تو اپنی زمین پر جاؤ اور چلتے حلتے کھوڑے پر بیٹھ کر بیرونی کھانا۔ حاضر ہوا اور بولا كەحضرت اس مرتبدتو ميرى فصل يبلي

ہے بھی زیادہ ہوئی ہے۔

بزرگ نے یو حصا، میں نے مسمسیں جو ممل بنایا تھا وہ تم نے کس طرح کیا؟ اس نے کہا، حضرت! میں نے مکئ کی رونی گھوڑے پر بیٹھ کر کھائی شروع کی۔ جب روثی کا کوئی ٹکٹرا نیچے کرتا، میں کھوڑا روک کر آتر تا اور أے الھا كر مندييں ۋال ليتا۔ آھے جاتا۔ پھر كوئي تكزا كرتا، میں پھراتر کراہے انعا کرکھا تا اور پھر آگے بڑھتا۔ اس طرح میں نے بڑی دیر بعدوہ رونی حتم کی۔

" دررگ بولے اس مرتبہ ایسا کرو کہ ملک کی ایک

''ا گلے سال وہ آدمی بزرگ کی خدمت میں دوبارہ

"بزرگ نے فرمایا، تو اللہ کے رزق کی اتنی قدر کرتا ہے۔اللہ تیرارزق کم کر ہی تہیں سکتا۔''

"اس قصے سے بیہ بات ساف سمجھ میں آئی ہے کہ الله كى تعمتوں كى قىدر دائى اور عزت كرنے سے ان ميں اضافہ ہوتا ہے۔ جبکہ بے قدری و یامالی کرنے سے اللّٰہ تعالی ناراض ہو جاتا ہے اور ان میں کمی آئی ہے۔ اگر ہم نسی کا دیا شخفہ فالتو مسمجھ کر کوڑے میں بھینک ویں، تو وہ آتنده ساری زندگی ہمیں بھی دوبار و تحفہ تبیں دے گا۔ مگر اللَّه تو ایساغفور الرحیم ہے کہ ہم روزانہ اپنے گھر کے بیجے ہوئے سالن، رونی اور دوسرا رزق بیکار سمجھ کر کوڑے میں مینیک دیتے ہیں۔ وہ پھر بھی اسکا دن اس طرح بے شار اور مزیدار تعمین عطا کر دیتا ہے اور ہم سے پچھ بھی حصيتاتبين-''

'' بات ختم ہوتے ہی سکینہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کا چبرہ بدلتے خیالات کی گواہی دے

د نیا کی سب سے پہلی یو نیورسٹی ونیا کی سب سے پہلی اسلامی یو نیورٹی مراکش کے شہر فارس میں ۸۵۹ء میں قائم ہوئی۔ محمد بن عبدالله فبری نے یہ یونیورشی بنانے کا حکم دیا۔ موت نے اتھیں مہلت نہ دی، مگر ان کی بیٹیوں، فاطمیہ اور مریم نے اینے والد کی وصیت برحمل کرتے ہوئے یو نیورٹی مکتل کروائی۔

یو نیورشی میں ایک جامع مسجد کے علاوہ فقداور ووسرے علوم پڑھائے جاتے ہیں۔جن کے لیے بہت سی عمارتیں بنائی سئیں اور اس یو نیورٹی کو مدينة المعلم كانام وياكيار

(اميرهمز دبن مشاق احمد، واربرش)

ربا تھا۔ وہ احساس شرمندگی سے چور کہے میں بولی: '' ہاہ! ہا جیء بجھے تو ان ہاتوں کا پتا ہی سہیں تھا۔ نہ مجھے خود برا هنا آتا ہے نہ کسی نے بھی رسول اللّه اللّه اللّه کی پیاری باتیں پڑھ کر سائیں۔ ہم جابل لوگ تو آپ ﷺ کی کسی سنت بر ممل مبیس کرتے۔ الٹارزق کی بہت ناقدری کرتے ہیں۔شاید اس وجہ سے ہم ساری عمر فاقه کشی ہی میں مبتلا رہتے ہیں۔ کٹین خدا کا شکر ہ، آج آپ نے میری آجھیں کھول دیں۔ اب تو سیر سب یا میں میں اپنے بچوں اور سارے خاندان والوں کو بھی بتاؤں کی۔''

وه پھرتو بہتو ہہ کرتی ہوئی اٹھ کر کام میں لگ گئی۔ اور سارہ بیسوچ کر کہ اس نے محبوب خدا کی ایک امتی کو مسلمراہی سے بیجالیا، ول ہی ول میں مسلمانے لگی۔ (بشكريية ما بهنامه عفت راوليندى)

أردودُ النجنب 119 📗 جوري 2015ء

# پاکستان میں مقبول ترین سول نیٹ ورک سائٹ

# ين قبولترين وتلنيد وركمانك المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحالية

ىيداز جان كرآپ مثبت انداز ميں فيس بك برائي مقبوليت ميس اضافه كرسكت بيس

زندگی میں سوسل نیٹ ورکنگ ویب سائنش کا يهم اركى ممل وخل خاصا بره ديا- آج لا كھوں پاكستانی ا پنی ہر جھولی بڑی بات ان ویب سائنس کے ذریعے دوسروں سے شیئر کرتے ہیں۔کوئی بھی تقریب ہو اس کا احوال اور تصاویر جب تک قیس بک وغیرہ کے ذریعے ووسرول تک نه پهنچا دین آهیں چین تبین آتا۔ بیہ چونکہ

مقبول زين سوشل نيك ور کنگ سائٹ ہے اس ليے وہاں ايك کروڑ سے زائد استينس اپ ۋيٺ

در حقیقت قیس بک ان کی زندگی کا لازمی جوو بن چکی۔اس کے ذریعے نہ صرف دوستیاں، رشتے داریاں براھ رہی ہیں بلکہ وشمنیاں بھی پیدا ہوچکیں۔اس کیے فیس بک بہتر طور پر استعمال کرنے کے ہمیں مجھے آواب معلوم ہونے جاہئیں۔ضروری شبیں کہ ہر کوئی ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھے، یا ان سے اتفاق کرے۔لیکن اصیس پڑھ کر آپ کو اندازہ ہوگا، اگر اُسے استعال کرتے ہوئے ان باتوں کا خیال رکھا جائے' تو زیادہ بہتر ہے۔

ذاني بالنيس پيغامات تک محدودرهيس

اینے کسی دوست کے بارے مجھیجے۔ ہوسکتا ہے کہ آپ کے لیے تو وه بات اتني اجم نه

ہو کیکن شاید

ووست اے سب کے سامنے پیش کرنا پہند نہ کرے۔ اس لیے جوش سے بجائے ہوش سے کام لیتے ہوئے پہلے ذالی پیغام میں ایک دوسرے سے بات میجے۔ قیس بک ایک عوامی پلیٹ فارم ہے، اگر آپ نے کوئی ایسی ویسی ذاتی بات لکھ دی تو آپ کوانداز دنبیں، وہ کہاں تک پہنچ سکتی ہے۔

مهلے تو لو پھر بولو

فیس بک برعموماً ہر کوئی سیکڑوں دوست رکھتا ہے۔ ات سیاندازہ جبیں ہوتا کہ مجی دوست مس سے ندہبی و سیای خیالات رکھتے ہیں۔ اس کیے کھوشیئر کرنے سے ملے ایک دفعہ سوچ کیں کہ کہیں آپ نسی کی دل آزاری تو مہیں کررہے۔مثلاً آپ سی ندہی شبوار، سی سیای جماعت یا کسی بھی حوالے ہے کوئی منفی بات کرتے ہیں جو آپ کی تظر میں شیئر کرنا غلط بات تہیں۔ کیکن جب کوئی متضاد رائے ر کھنے والا اس بات کو اپنی فیڈ میں دیکھے تو قدر تا اے اچھا مہیں ملکے گا۔ اس کیے کہے بھی شیئر کرنے سے پہلے ایک وفعه شفندے و ماغ ہے سوچ لیتا بہتر ہے۔

فیس بک را بطے اور میل جول کا ایک احجما ذرایعہ ہے اسے مثبت كامول كے ليے استعال كريں۔ دوسرول كے جذبات كا احترام كرتے ہوئے متنازع باتیں مت تنیئر کیجیے۔ ہوسكتا ہے آپ کی اپنی سوچ بدل جائے۔تب آپ کواحساس ہوگا کہ غلط چیزشیئر ہوگئی۔ آپ بوسٹ ڈیلیٹ تو کر سکتے ہیں کیکن تب تك دوسرے آپ سے بدگمان ہو چكے ہول سے۔

ذاتی خبریں فون کے ذریعے دیجیے

خوشی ماغم کی کوئی ذاتی خبر ہے، تو اپنے قریبی دوستوں کو بذراید فون باالی ایم ایس دیں۔ یہ بات صرف قیس بک کے وائزه آداب میں نبیس آتی بلکہ ہماری عام زندگی میں بھی رائج ہوتی جاہیے۔خاص کر دوسروں کے بارے میں ذیل خبریں شیئر نہ

ے نہیں تی اس لیے اسے نہیں پتا کہ آپ کالہجہ کیسا تھا۔ ای طرح فیس بک پر انتینس اپ ڈیٹ کرتے

کریں کیونکہ بیام بعض ادفات وشنی پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے

علاوہ سی سنائی خبریں، جن کے مستند ہونے کا آپ کوعلم ہیں ہوہ

فورا شیئر کرنے ہے پہلے فون پر تصدیق ضرور کرلیں۔

تبصرول كاجواب دين

یا اس پر تبسرہ کرتے ہیں۔آپ بھی جوابی تبسرہ میجیے۔ان کے

تبسرے کو پیند کر کے بنا سکتے ہیں کہ آپ نے ان کی

اليكثيويني كونوث كيا-اہنے استينس پر خاص كرسواليه تبصرون كا

ضرور جواب دیں۔ اگر آپ جمیشہ دوسروں کے تبصرے اور

پہند نظرانداز کرتے رہیں، تو ان میں کمی آئی جائے گی۔ یاد

ہر پوسٹ پر تبھرے سے کریز مجھیے

ظاہر کرنے کے لیے ضروری تبیں کہ آپ اس کی ہر پوسٹ

کو پیند یااس پرتبسرہ کریں۔اس سے بیتاثر پیدا ہوتا ہے

کہ آپ ہر پوسٹ بنا پڑھے ہی پسند کیے جاتے ہیں۔اگر

آپ جا ہیں' تو ہر پوسٹ بیند کر سکتے ہیں' کیکن بھی بھی

کسی بات کونظرانداز کر دینا بھی احجیا ہے۔ کیونکہ دوسرے

آپ کی میدعادت نوٹ کرتے ہیں کہ آپ فلال بندے کی

اینے کہے کا خیال رکھیے

یر صنے اور بولی ہوئی بات سننے میں بہت فرق ہے۔

جیسے آپ کوئی بات کریں اور کوئی دوسرا سننے والا جب

تيسرے كو بنائے توبات ميں فرق آسكتا ہے۔ بيفرق ہوتا

ہے کہے کا الیعنی تبسرے نے چونکہ براد راست بات آپ

ہر بوسٹ کو یا قاعد کی سے پسند کر رہے ہیں۔

اگر آب کا کوئی بہت اجھا دوست ہے تو اپنی دوس

رهیس کوئی بھی 'وبواروں ہے ہاتیں کرنا پہند مبین کرتا۔''

آپ نے اپنی وال پر کھے چیز لگائی تو دوست اے پہند

أردودًا تجست 121 📗 🚅 جنوري 2015ء

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

ہوئے ہی بات دھیان میں رھیں کہ آپ کا لہجہ مناسب ہو۔ یڑھنے والا اے کسی بھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ چونکہ ہر کوئی ٹائی کرنے کا انداز مختلف رکھتا ہے، البذا کی کھھ لکھتے ہوئے خیال رہیں کہ کوئی اس کا غاط مطلب نہ ڈکال لے۔ ساده الفاظ میں بلکی پیللی اور خوشگوار باتوں کو اپنا قبیس یک انتینس بنائیں۔ جملے کے آخر میں موجود ایک مسکراہٹ بھی اچھا اثر ڈالتی ہے۔مشہو ر کہاوت ہے '' مسکرائے ... دنیا آپ کے ساتھ مسکرائے گی۔'' اجبنی لوگول کو دوستی کی درخواست مت مجھیجئے

کچھ لوگ سیجھتے ہیں کہ قیس بک ہر زیادہ سے زیادہ دوست ہونا ان کی شہرت کا ثبوت ہے۔ اگر آپ کے لا تعداد دوست بین تو بید بات تھیک ہے۔ سیکن دوست حقیقی ہونے عابتیں۔ ایسے لوگ نہ ہول جھیں آپ جانے جھی نہیں، بس فیس بک پر مبین نظرائے اور آپ نے انھیں ایر کر لیا۔ ذور کی جان پیجان والے یا ایسے اوگ جن کے

متعلق آب جاننا جائے ہوں ، اکس الد کرنے میں کوئی ٹرانی مبین کٹین اجیسی اوگوں اور خاص کر بردی تعداد میں اجنبیوں کو اید کرنا کسی بھی طرح آپ کی شہرت ٹابت تبیں کرتا، بلکہ ہیہ آپ کی بروفائل برمنفی اثر

دوسروں کی بُری تصاویر مت شیئر سیجیے مویائل کے ذریعے اب کیمرا ہر وفت ہمارے ہاتھ میں رہنے لگا ہے۔ یمی وجہ ہے، ہمارے اندر کا فوٹو کرافر ہراہم کھے کو کیمرے میں قید کرنے کو بے تاب رہتا ہے۔ ایسے میں دوست احباب کی گئی نازیبا یا بُرے بوز میں تصویریں بن جانی ہیں۔ایسی تصاویر پہنی نداق کی حد تک میج بین کیکن انھیں قبیں بک پر شیئر کرنا کسی طرح

موزوں ہیں۔ ایسی تصویر شیئر کر کے دوست کوئیگ کرنا اور زیادہ برا خابت ہوتا ہے کیونکہ اس طرح وہ تصویریں دوستوں اور خاندان تک بھی چہتے جانی ہے۔ بوں وہ نہ صرف مذاق کا نشانہ بنآ ہے بلکہ اس کے خاندان والے رُرامجھی مان سکتے ہیں <sub>-</sub>

ذ اتی تشهیرمت کریں

اینی نیوز فیڈ دیکھتے ہوئے آپ کوکسی دوست کی کافی يوسنس نظر آتي بين اور بار بار - پچھاوگ خودنماني بہت پيند كرتے اور اين ذات سے وابستہ ہر بات دوسرول تك رہے ہیں۔ ہروس پندرہ من بعد ایک نئی اوسٹ و مکھتے بوساس ہائیڈ کر دیتے ہیں۔

چين پوشش

کی بعنی ایسی بوشیں جو بے شار اوگ شیئر کر تھے۔ آپ کو مجھی اے شیئر کرنے کی ملقین یا درخواست کی جاتی ہے۔ بعض پوسٹوں کے ساتھ تو سے تنہیبہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے اے شیئر نہ کیا کو نقصان اُٹھا کیں سے ۔ بعض پوسٹول

أردودُانجُسٹ 122 📗 جنوری2015ء

ي بنيانا حابة بير- مثلًا مين فلان بول مين مون، كمانا بہت اچھا ہے، فلال میرے ساتھ ہے، اب ہم سنیما جا ہوئے آپ عاجز آتے اور آخرکار اس دوست کی تمام

اكرآپ دوسرول كے ساتھ ايساكرتے بين تو كوئى آپ کے ساتھ بھی ایسا کرسکتا ہے لیکن اس صورت میں کہ آپ بھی توائر سے بوسیس کریں۔ بیکوئی غلط بات مہیں کیلن انسانی مزاج مختلف ہوتے ہیں۔ پڑھنے والے ضروری تبین که آپ کی بر بوست سے اطف اندوز ہول۔ اس کے بہتر ہے کہ ایسا کھے تعیر کریں کہ سب اس میں

آپ نے فیس بک پر یقیناً چین پوسی ویکھی ہوں

لیے فیس بک استعال کریں اور ناپسندیدہ پوسٹوں سے کاربند ہو کر قبیس یک سے لطف اندوز ہونا ہی جھوڑ ورگزر کرتے جائیں۔ جب لوگ کوئی انھی چیز یوسٹ دیں۔دراصل قیس بک ایک دو دھاری تلوارے،اے احتیاط کریں' تو اے پہند کر کے ان کی تعریف کریں۔ دیکھیے گا سے استعال کرنا ہی عقمندی کا تقاضاہ۔ اس عمل سے نہ صرف آپ کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا بلکہ آپ خودبھی اپھا محسوس کریں گے۔ اُردوڈانجسٹ 123 ﷺ جوری 2015ء

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

سے وہنے کوئی رضا کارانہ مقصد اوشیدہ ہوتا ہے۔ بعض

ا ثواب کے لیے شیئر کی جاتی ہیں۔ زیادہ تر کے چھھے کوئی

تشہیری عمل کارفر ما ہوتا ہے۔ اگر چہ اس امر میں جھی کوئی

برائی مہیں کیلن بعض اوقات بار بار ایسی ہوستس شیئر کرنے

دوسرول کی رائے کا احتر ام سیجیے

الگ رائے رکھتا ہے۔ اس کیے قیس بک پر اپنی رائے کا

اظہار کرنے میں مجھی آزاد ہیں۔ دوسروں کی کسی بات ہے

اكرآب اتفاق ندكرين تواسي فيح راوير لانے كے ليے

خدائی فوجدار بنے کی کوئی ضرورت تبیں۔ آگر آپ نسی امر

ہے متفق مبین تو کوئی بات مبین، اختلاف نظرانداز کر کے

آمے بڑھ جائے۔ جذبات میں آکر اُلھنا آپ کے لیے

نقصان وہ خابت ہو سکتا ہے۔ جیمونی جیمونی باتوں پر

ایک چھوٹی می بات پر اگر آپ کسی دوست سے الجھ

جاتے ہیں تو میجھ دن بعد وہ الی بوسٹ بھی اگا سکتا ہے

جس سے آپ معنق ہوں۔ پھر آپ اس کی تائید کرنے

میں اچکیا میں سے۔ اس کیے بہتر نہی ہے کہ صبروحل کا

مظاہرہ کریں۔ ہمیشہ دل برا رضیس اور اکر کسی کی کوئی بات

السند نہ آئے تو فورا جتلانے کے بچائے درگزر کر دیں۔

عصدویسے بھی حرام ہے۔ اس کیے ہمارا مشورہ تو سے کہ

آپ کے اندر جنتی بھی برداشت ہے،اے آزمانے کے

ووسرول کے لیے بدتمانی مت یا لیے۔

انٹرنیٹ کی دنیا میں ہر کوئی آزاد ہے۔ ہرانسان اپنی

سے کوئی دوسرا آپ سے بےزار ہوسکتا ہے۔

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

اکشر و بلینے میں آیا ہے کہ لوگ دوست کے دوست سے

تنصرول میں جنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے والا

دوست بالوجه بربشانی أفعاتا برصروری مبیس كه جيمرت والي

بحث میں آپ ہر تبصرے کا فوراً جواب دیں۔ بعض اوقات

بحث ومباحث سے فراراں بحث کو دہیں ختم کرسکتا ہے۔ ورنہ

بہتر تو یہی ہے کہ شامتی کا دامن تھاہے رکھیں۔ اگر کوئی آپ

سے منقق مہیں ہورہا تو معذرت کرتے ہوئے گفتگو سے

الگ ہو جائیں۔ کیونکہ تمام بحث دیکر لوگوں تک جھی پہنچی

اینے قیس بک اکاؤنٹ کی پرائیولی سیننگر ضرور

چیک کریں۔ قریبی دوستوں کے علاوہ رہتے دار، جان

پہیان کے لوگ اور دفتر کے ساتھی بھی قیس بک بر ایڈ

ہوتے ہیں۔اس کیے پہنے تھی شیئر کرنے سے مسلے دھیان

رهيس كه آپ كى يوسٹ كن كن اوكوں تك يہنچے كى \_ بہتر

ہے کہ دوستوں کے مختلف کروپس بنا لیس۔ اگر کوئی ہات

صرف رشتے داروں سے شیئر کرنے والی ہے تو صرف میملی

کے لیے بوسٹ کریں۔ جو دوستوں سے شیئر کرنے والی

بات ہو، اسے دوستوں سے کریں۔ اگر عام می کوئی بات

ے جے آپ سب سے شیئر کرنا جائے ہیں تو یوسٹ

ہم یہ ہیں کہتے کہ آپ ان تمام بدایات پر مختی ہے

کرتے وقت پلک بھی متخب کر سکتے ہیں۔

ہے اور اوگ آپ کے متعلق منفی رائے یال سکتے ہیں۔

برائيو ليى سيننكر

## دیانت داری کاسبق پڑھتے ہوئے

# جبآئیجی نےپیازچرایا

ایک پولیس افسر کے قلم سے جدو جہدزندگی میں درست را ہ دکھلانے والے تیمتی مشورے

دنوں ہم لاہور کے قریب مراکہ میں قیام یذ ہریتھے، تو ہمارے شب و روز بڑی ننگ • ك وت مين كث رب منه اس وقت بهي جهاري والده زمين يركرا جوابيرتك أخمانا پیند نه کرهن ـ ان کی دلیل میهمی که بیر کا درخت نسی اور کی ملکیت ہے۔ اس لیے وہ نسی کا بیر کھانے کے بجائے بھوکا رہنے کوتر ہے دیتیں۔ میری والدہ بمیشه سیانی اور اخلاقی اقتدار پر زور دین

آپبیتی محيں۔ وہ ہميں ہر وقت تقبيحت كيا كرتين: ''کسی کی چیز مت چراؤ' هر کز جھوٹ نہ بولو۔" انھوں نے زندگی تیر اس مغشور برهمل کیا اور جماری زندگی بر اس کے گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ مراکہ میں دوران قیام ایک ون میں نے ایک کھیت میں سے کیا پیاز اُ کھاڑ کیا۔ پیاز چوری چوری اُ کھاڑتے وقت مجھے اول محسول ہوا جیسے مجھ پر آسان اوٹ بڑا ہے اور ساری دنیا بھے و کمے رہی ہے۔ دیانت داری کی قدروقیت میرے ذہن میں اس طرح نقش کر دی گئی تھی کہ معمولی ی چوری کرنے پر جھے شدید بخار چڑھ کیا اور میں کئی دن پریشان رہا۔

آ تکھ کھولنے کی بنا پر میں زندگی

مجمى تبين چکيايا۔اپنے مامنى

ایسے غریبانہ میکن اخلاقی لحاظ سے بلند ماحول میں

کھر بخت جدوجہد کرنے سے

أردودُانجُسِتْ 124 📗 جنوري 2015ء

پرنظر ڈالوں، نو ایسا لگتا ہے کہ جھے میری محنت کا بہت احجما صلمل چکا۔ میرسب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے جس کی بدولت ایک بندهٔ ناچیز بلند مرتبه عبدول بر فائز ہوا۔ اسكول مين د اخليه

میرے والدین مجھےاسکول میں داخل کرانے کے خواہش مند تھے۔ چنال چہ میں نے ڈسٹرکٹ بورڈ ہائی اسكول، نو به نيك سنگھ ميں يانچويں جماعت ميں داخليہ لیا۔ میں نے وہاں بہت الیمی کارکروکی دکھائی اور اپنی جماعت کے بہترین طلبہ میں شار ہونے لگا۔

ہمارے اسکول کی عمارت انتہائی خشد تھی۔ اس میں فر بھیر تھا' ند ٹاٹ اور چٹائیاں۔ کوئی لیمبارٹری تھی نہ بیت الخلا۔ عمارت بجائے خود ناکافی سی۔ ہم سردیوں میں تھلے میدان میں فرش یہ اور شدید کرمیوں میں ورختوں کے لیے بیٹی کریز سے تھے۔

مادی وسائل کی کم یانی اور دیگر مشکلات کے باوجود اساتذہ کا سخصی کردار اور اینے فرض سے لکن قابلِ تعریف تھی۔ وہ وقت کے یابندُ انتہائی دیانت دار اور اصول بیند تھے۔ جماعت میں عل کرنے کا سوال ہی پیدا تہیں ہوتا تھا۔ ناچائز محصی فائدہ اُٹھانے کی بابت سوینے کا تصور ہی سبیں تھا کیونکہ اخلاق اقدار بڑی مضبوط تھیں اور لوگ ملک کے بارے میں مخلصانہ سوج رکھتے تھے۔طلبہ کے دلول میں جھی اعلیٰ خیالات موجزن رہتے اور وہ ایتھ یا کتائی بنے کے لیے سخت محنت

مثالی أستاد ..... یخ غلام قادر اسکول کا ماحول شریبند عناصر کو اینا کھیل کھیلنے کی

ہیڈ ماسٹر قادیانی ہے۔ اسکول کے ہر آدمی نے اس پر ناپیند یدگی کا اظہار کیا اور شرارت کامیاب نہ ہوسگی۔ ہمارے ایک مثالی استاد سینے غلام قادر تھے جو ہمیں انگریزی پڑھاتے۔ وہ چھٹی کے بعد بھی ہمیں روک لیتے۔ وہ منتخب طلبہ کو اینگلوور نیکلر فائنل امتحان کی تیاری کراتے تاکہ وظیفہ کے امتحان میں کامیاب ہوکر اسکول کا نام روشن کرسلیں۔اس مقصد کے لیے وہ چھٹیوں کے دوران بھی ہمیں اینے کھر پڑھاتے تھے۔ ٹیوٹن قیس لینے کے بجائے وہ ہمیں کھانا بھی کھلاتے۔

ماسٹر غلام قادر بڑے فرض شناس اور مخلص تھے۔ ایک سبح ہم پڑھنے کے لیے ان کے کھر سبنے تو یہ جان كر بے حد دكھ ہوا كه ان كى صاحبزادى فوت ہو كئى ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ کم از کم آج پڑھائی ہیں ہو گی اور ماسٹر صاحب چھٹی کریں سے ۔ سیکن ہماری سوچ غلط نکلی۔ وہ قبرستان سے واپس آ کر حب معمول ہمیں یڑھانے گئے اور اینے اوپر کزرنے والی قیامت کا تذکرہ تک تہیں کیا۔

میں ایک احیما مقرر تھا، اس کیے مختلف نقریبات کے موقع پر میری ضرورت شدت سے محسوں کی جاتی۔ مجتهے تقریر کرنے کافن اُستاد غلام قادر نے ہی سکھایا نھا۔ ایک بار انھوں نے ۱۵ر صفحات پر مشتمل تقریر کلھی اور ساتویں جماعت کے بانچ طالب علموں کو یاد کرنے کے لیے دی۔ انھوں نے ہمیں کہا '' یا ہر کھیتوں میں نکل جاؤ۔ وہاں قصلوں اور درختوں کو سامعین تصور کر کے ان ے خطاب کرو۔'' میافعیحت بھی کی کہ سامعین ہے ہرگز خوفز دہ نہیں ہونا جاہیے کیونکہ لوگوں کا ہجوم کیجھ نہیں اجازت نہ دیتا۔ ۱۹۵۳ء میں قادیانیوں کے خلاف سوچتا، وه صرف سننے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس تحریک کے دوران ایک طالب علم نے غالبًا کسی بیرونی کیے ان کی قطعاً پروانہیں کرنی جاہیے۔ اگر ہم سے کوئی آ دمی کی شد پر بیدافواد پھیلانے کی کوشش کی کہ ہمارا معلمی سرز دہو جائے 'تو وہ ہرگز نہیں پکڑ سکتے۔خود کوان

أردودُانجَسْت 125 📗 جوري 2015ء

ے برتر اور تقریب کا اصل روح روال مجھنا جا ہے۔'' میں نے ان کی باتوں پر حرف بحرف ممل کیا۔ میں کھیتوں میں چلا کمیا اور درختوں کو مخاطب کر کے بلند آواز سے تقریر کرنے لگا۔ بول تھوڑی سی دیر میں یورے پندرہ صفح یاد کر کیے۔ ایکے دن ماسٹر صاحب نے سبلاسفحہ سنانے کو کہا تو میں نے بوری تقریر سنا دی بحس کے دوران صرف ایک معظی ہوتی۔ وہ بڑے حیران ہوئے اور مجھے جیلیئس (نابغۂ عصر) قرار دیا۔ مجھے اس لفظ کے معنی سبیں آتے تھے، نہ ہی ان سے یو چینے کی ہمت بھی۔ دوسرے روز میرے ہم جماعت را جار فیق نے بتایا کہ جیلیئس ' کے معنی ہیں' شیطان' تو سنجھے بڑا وکھ ہوا۔ اس وقت اندازہ مہیں ہو سکا کہ وہ

مارسل لا کے خلاف نقر س ان دنول ۱۳ اراکست هر جبکه برزی دهوم دهام اور جوش وخروش سے منایا جاتا۔ آزادی کی اہمیت کے موضوع پر ایمان افروز تقاریر ہوتیں۔ میں طلبہ کے پہندیدہ مقررین میں سے ایک تھا۔ یا کستان ہر یقین ہی جمارا سب سے بڑا سرمانیہ تھا۔ ہم اس عرم کا برزور الفاظ میں اعلان کرتے کہ وطن عزیز کوایک مضبوط اور خوشحال ملک بنا تمیں ھے۔ یہ اتنى برى حقيقت محى كدانتباني ناكفته به حالات مين رية ہوئے بھی میں اے واضح طور پرمحسوں کیا کرتا۔

کتیکن ۱۹۵۸ء میں نفاذ مارشل لا کیے بعد ایمان و ایقان سے تجربور وہ جذبہ اجا تک ہوا میں حلیل ہو گیا۔ ا گلے سال لیعنی سمار اگست ۱۹۵۹ء کو میں نے لوگوں کو اداس افسروہ اور اینے ولی خیالات کے اظہار سے

میں نے اپنی تقریر میں مارشل لا کو بدترین اقدام قرار دیا جس نے ہماری آزادی سلب کر لی جو ہم نے

بڑی جدوجبد سے حاصل کی تھی۔ او کوں نے زوردار تالیاں بچا میں اور بعد میں مجھے کندھوں پر آٹھا کر پورے بازار میں جلوس نکالا۔ شاید بیہ چیز مقامی انتظامیہ کو نا کوار کرری۔ چنال چہ جو سی جلوس حتم ہوا، اولیس نے میری خوب ٹھکائی کی۔شاید وہ مجھے جیل جیجے ویتے کیکن شہر کے ایس ڈی ایم، جناب کے ایم اے صدائی نے جن کے زیرصدارت جلسہ مواتھا، مداخلت کر کے میری کلوخلاصی کر دی۔صدانی صاحب بعد میں لا ہور بانی کورث کے بیج مقررہوئے۔اس کے بعداو بدئیک سنگھ میں ہوم آزادی منانے پر یا بندی لگا دی گئی۔

ان دنوں یوم آزادی پروالی بال تور نامنٹ دوسرااہم وتهيى ميں اضافه كيا اور ميں بہت احيما کھيلنے لگا۔

١٩٥٢ء مين وظيفه ك امتحان ك لي أستاد غلام قادر نے جن حیار طلبہ کا انتخاب کیا ، ان میں راشد ضیا اور راجا رفیق کے علاوہ میں بھی شامل تھا۔ راشدا ہے گاؤں ے میرے پاس آگیا تاکہ ہم مل کر تیاری کر سلیں۔ایک دن ضیا کو حساب کے بعض سوالات حل كرنے ميں وقت محسوس ہوئی، تو اس نے مجھ سے مدو ما عی۔ میں نے بورا دن اس کے ساتھ کر ارا اور اسے مشکل سوال حل کرنے کا طریقہ مجھایا۔ وہ بہت خوش ہوا اورمیراشکر بیادا کرنے لگا۔

واقعه ہوا کرتا تھا۔ ملک تھر کی منتخب سیمیں تین روزہ تورنامنث میں حصہ لینے نوبہ ٹیک سنگھ آتیں۔ وہ بڑا ہیجان خیز تورنامنٹ ہوتا۔ اس دور کے نمایاں افراد میں میال عبدالخالق چودهری زمان چودهری عبدالحسید اور عبدالکریم کے نام قابل ذکر ہیں۔ بولیس میں بھرتی ہونے کے بعد یا جلا کدان میں ہے میاں عبدالخالق کے سواسب بولیس کے کھلاڑی تھے۔ تورنامنٹ نے والی بال سے میری

تر فی پر حسد نه کر

أردودُانجُسٹ 126 📗 جوري 2015ء

جب ضیا جلا گیا تو راشد نے مجھے کہا'' آپ نے اس کی مدد کیوں کی؟"

و و کیونکہ وہ جارا ہم جماعت اور دوست ہے۔" میں نے جواب و با۔

''دلیکن وہ ہمارا حریف بھی تو ہے۔'' راشد نے قدرے غصہ سے کہا۔'' تمہاری مدد کی بدولت وہ زیادہ تمبر حاصل کر کے ہمیں شاست دے سکتا ہے۔ مجھے تم زے ''بدهو'' لكته هو-''

اس کے ان جملوں پر مجھے زبروست افسوس ہوا۔ میں نے سنجيره هو كر جواب ديا: " متيجه الله کے ہاتھ میں ہے ہمیں سی کی

ترتی برحسد ہیں کرنا جاہے۔'' ان دنول نو به لیک سنگھ میں بجلی خبیں تھی۔ ہم النین کی روشی میں تیاری کیا کرتے۔ میں نے اس کا حوالہ ویتے ہوئے کہا: "معلم اس لالتین کے مانند ہے۔ اگر آب اس سے دوسری لائنین روتن کر کیں تو اس کی روشنی میں کوئی

کمی واقع خبیں ہو گی۔''

میں نے راشد کو سیجھی بنایا کہ قرآن یاک نے ہمیں بتایا ہے: ''ہر چیز کا مالک اللہ تعالی ہے۔ وہ جے جاہتا ہے اینے فضل سے نواز دیتا ہے۔" بہرحال راشد میری وضاحت سے مطمئن تبیں ہوا۔

جب متیجہ نکاا تو میں اسکول میں اوّل آیا۔ ہمارے واجب الاحترام ميرماسر جناب صبيب احمد خال ك بقول میں نے اسکول کے قیام سے اس وقت تک ۲۶مر سال کی مدت میں سب سے زیادہ تمبر حاصل کیے تھے۔

بعدازان ضیا فوج میں بھرتی ہو حمیا۔اس کے متعلق آخری بار سننے میں آیا کہ ترقی کی منزلیں کے کرتا ہوا بریکیڈئیرین چکا۔ راشد گورنمنٹ کا عج لا ہور میں لیمبارٹری اسٹنٹ بنا اور اب بھی وہیں کام کر رہا ہے۔ مجھے پیہ جان کر خوشی ہوئی کہ اُس کا سب سے بڑا بیٹا ایم کی تی ایس ڈاکٹر ہے۔

چند دنول بعد علاقے کے نے تحصیلدار، یتنج محد اسلم نے اپنے عہدے کا حارج سنجالاً تو وہ میرے والدین کو مبارکباد دینے ہمارے کھر آئے۔انھوں نے کمال مہر ہالی کا

مظاہرہ کرتے ہوئے بھارت میں متروكداراصى كيعوض بمين ليجهزري زمین بھی الاث کر دی۔ انھول نے والدكو ميرے متعلق بيد كہدكر ان كا حوصلہ بڑھایا" یا کستان کوسردار محمد جیسے لائق نو جوانوں کی ضرورت ہے۔'' تحصیلدار صاحب نے مجھے ترغیب

وی کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے لارٹس کا مجے تھوڑا کلی میں واضله لول۔ مجھے بذکورہ کالج میں مرحوم آنی جی پنجاب مسرداراحمہ چودھری مصول تعلیم کی خاطر ۵ سرداراحمہ چودھری

ماہوار وظیفہ مل گیا تھا۔ تاہم شہر کے معروف تاجر مسلح محمد بوسف نے مشورہ دیا کہ میں خودکواس ادارے کے امیر اور شہری لڑکوں میں وہنی طور پر ہم آ ہنگ تہیں کر سکوں گا۔ ممکن ہے احساس کہنزی کا شکار ہو جاؤں۔اس کیےا ہے معیار کے کسی دوسرے کا مج میں داخلہ لوں۔ میں نے ان کے مشورے پر جوسو فیصد درست اور برکل تھا، عمل کیا اور لارنس کالج میں داخلہ لینے کا ارادہ ترک کر دیا۔

(جناب سردار احمد چودهری کی آپ بیتی،"جہان حيرت'' كاايك باب)

أردودًا نجست 127 📗 🗝 جوري 2015ء



ایریل ۱۹۱۳ مرکوامریکی و بائٹ اسٹار لائن مینی ۱۱۸ کا تیار کرده دیوبیکل بحری جباز، ٹائی نمینک جس کے بارے میں اس کے مالک مسرمایہ کار ہے یی مورکن نے بیکامیاب سبیری مہم چلائی تھی کہ میں بھی ندو و ہے والا جہاز ہے، وائے بڑھیبی اپنی منزل پر مینجے سے پہلے ہی بحراو قیانوس کی گہری و تاریک لہروں کی

مكراس سانح كے بارے ميں مختلف آرا ياتى جاتى ہیں۔اسرار کی ایک مبہم دھنداس کے کردا حاطہ کیے ہوئے ہے۔ دیافظوں میں کہا جاتا ہے کہ بیرحادثہ سی سازش کا متیجہ تھا۔ مکر سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا حادثہ بھلا سازش کیے ہوسکتا ہے جس میں \*\* ۱۵ سے زائد انسان ہلاک ہوئے؟ کون کرسکتا ہے میرسب چھواور کیوں؟ میسوالات عجیب قسم کی سنسنی خیزی، پُراسراریت، بجسس اور شنگی کوچنم دیتے ہیں جس کی تشفی کے لیے مہم جو افراد نے بحراو قیانوس کی معظمرائيون ميں غواصي بھي گي۔

نتیج میں کئی چونکا دینے والے شوابد سامنے آئے۔ مثلاً بيكة مندركي كبراني مين جس جهاز كالملبدية اب،اس کے سامان میں ہے کسی بھی چیز کا تعلق ٹائی ٹینک سے ثابت نه ہوسکا۔ تو کیا بحراو قیانوس کی ممبرانی میں بڑا تباہ شدہ جہاز دراصل ٹائی ٹینک شہیں بلکہ کوئی اور ہے؟ کیسے؟ ں کیسے ہوسکتا ہے؟ ذہن ہے ماننے کو تیار ہی ہیں۔ سیحض افسانوی داستان لکتی ہے مگر جھی جھیقت داستانوں سے زیادہ رہلین اور پر اسرار ہوئی ہے۔

اللِّي مُنك كي تبابي انساني تاريخ كا الك ناقابل کی کمی نہیں تھی جو جہاز کا ملبہ بچ کر دولت کمانا جائے تھے۔ ہیں، وہ وراصل اولمیک ہے۔

اس مقصد کے لیے گئی تیمیں بحراد قیانوں کی تدبیں اُتریں۔ تاہم آیک محص، رابرت بیلارڈ نے خالص شحقیقانی مقاصد کے کیے تربیت یافتہ سیم اور روبوٹ کیمروں کی مدد سے جہاز کا جائزہ لیا' تو کئی چونکا دینے والے حقائق سامنے آئے۔مثلاً بیر کہ جہاز کے نام کی محق سرے سے غائب تھی۔ جبکہ سامان میں ہے بالشت مجمر الیسی چیز نہ مل سکی جس کانعلق ٹائی ٹینک کے ساتھ جوڑا جا سکے۔

بیحقائق ان افواہوں کوتفویت پینجاتے ہیں جس کے مطابق بحراوقیانوس کی محمرائیوں میں بڑا ہوا جہاز ٹائی مینک مہیں بلکہ تقریباً ای جسامت اور شکل وصورت کا ووسرا جہاز"اولمیک" ہے۔ اس جہاز نے ٹائی نمنک کی تیاری سے نبل متواتر بحراو قیانوس کے آریار امریکا تک سفر کیے تھے۔ مگراس بات کا کیا ثبوت ہے کہ بحراو قیانوں کی انتهاہ گہرائیوں میں بڑا تباہ شدہ جہاز واقعی اولمیک ہے اللَّي مُعِنكُ مبين؟ آئے وکھ شوابدد ملصے ہیں۔

اولمیک ہوئے کے شواہد

رابرٹ میلارڈ نے ٹائی ٹینک کی تصاویر کیں ،تو ان ے صاف ظاہر ہوا کہ جہاز کے بالائی رنگ کی تہ ہے یرا نا رنگ صاف جھلک رہا ہے۔ ووٹسی پہلو سے ظاہر مبیں کرتا کہ بیرنیا جہاز ہے۔

جبیها که اس زمانے میں دستور تھا، نے جہاز کی رونمائی بڑی دھوم دھام اور رنگین تقریب کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ مگر الیسی کوئی تقریب ٹائی ٹینک کے لیے بریا تہیں کی گئی۔ بلکہ مالکان کی کوشش رہی کہ اے حتی الامکان عام لوگوں کی نظروں سے دور رکھا جائے۔ جب فراموش الميه ہے۔ اس ہمه گيرصدے كے سحرے كزشته ﴿ إِظَاہِرٍ ﴾ نائى ٹينك بندرگاہ ہے روانہ ہوا، تو مسافروں ميں ایک سو برس کے دوران نکاانبیں جا سکا۔ تاہم ایسے اوگوں ۔ یہ افواہیں گروش کر رہی تھیں کہ جس جہاز پر سفر کر رہے

أردودُانجُسٹ 129 🛋 جوري 2015ء



سمندر میں موجود دوسرے جہازوں کو خطرے سے آگاہ

کرنے کے لیے لال کے بجائے سفید روشنی برقرار رکھی

سنگی۔ چنال چہ ارد کرد چکتے جہاز وں کو تاثر ملا کہ جہاز کے

مستول پر دور بین سے د کھے کر خطرے کی پیفیلی

اطلاع دینے والے محص کوعین روائلی ہے قبل فرائض سے

سبکدوش کر کے فارغ کر دیا گیا۔ دو جلدی میں جہاز سے

جاتے ہوئے دور بین کی واحد جوڑی بھی ساتھ لے

کیا۔اس بات کے بھی شواہد ملے میں کہ جہاز کی غرقانی

کے دوران کپتان اسمتھ پہتول لے کر لائف ہوئس کے

سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے صرف سے چنے اوگول کو

الألف بوتس میں سوار ہونے دیا جن میں زیادہ تر عورتیں

بعدازاں تحقیقات سے پا چلا کہ جہاز ہر موجود

اندرجشن منایا جار ہاہے۔

اور بيچ تھے۔

أردودُانجَسْ 130 📗 جنوري 2015ء

کچھاٹوگوں کا پیجھی کہنا تھا کہ جہاز کی روانگی ہے میل اس کے کو تلے ہے جانے والے انجن میں زوردار دھا کے کی آواز سنی گنی۔ پھر آگ بجھانے والے عملے کی سرکرمیاں و یکھنے میں آئیں۔مطلب ہے کہ جہاز کی حالت سفر پر نگلنے سے سلے بی وکر کوں تھی۔ پہلے بعید شبیس کہ جہاز میں یاتی رسنا شروع ہو گیا تھا جس کی جانب سے غفلت برنی گئی۔ اس سمن میں جہاز کے کپتان اسمتھ کا رویہ بہت ہی نا قابل قهم اورمسم ہے۔ جب بحراد قیانوس میں رواں دوال جہاز برفائی تودے کے قریب پہنجا، تو اس نے ممام احتیاطی تدابیر بالاے طاق رکھ کر رفتار بردھا دی۔ اس دوران اے تنبیبی نیلی گرام موصول ہوئے کہ رفتار کم کرو محكر كيتان نے نہایت غیر پیشہ ورانہ رویے كا اظہار كرتے ہوئے سنی ان سنی کر دی۔ ایک خاص مقام پر پہنچ کر اس نے نہ صرف رفتار کم کی بلکہ جہاز روک کر اے پیچھے کی سمت چلائے لگا۔ اس دوران جہاز میں کافی یافی تھر چکا

الأنف بونس كافي بوسيده تحميل -التحميل جب جيمور اعميا، تو ان میں یائی رس کر بھرنے لگا۔ مزید برآں جہاز کی روانگی کے اوقات میں پیرخلاف تو قع تیدیلی لائی گئی که جہاز کو تین ون تک بندرگاہ ہے دورسنسان کھاڑی میں گھڑارکھا گیا۔ وجه بيه بتاني كئي كدان تين ون ميس طوفاتي موائيس حلنے كي پیشین کوئی ہوئی ہے۔ تب کسی کے بھی ذہن میں سے بات نه آسكی كه اكر ثانی نينك جيسانطيم الشان اورمضبوط جهاز ساحل ہر ہی طوفانی ہواؤں کا سامنا شبیں کر سکتا، تو تھلا بحراوقیانوس کی موجوں میں کیسے سفر کرے گا؟

منظر تضهر ئے! کہیں اصل وجہ یہ تو تہیں کہ روانہ مونے والا جہاز تانی نمینک مبیس بلکہ بور حما اولمیک تھا؟ اور ساحل ہی ہر جہاز طوفان کے آھے بار مان جائے، بیسی طور مالكان كومنظور ندتما! دوسرى بات بيركدان تين دنول کے بعد جاندنی بھی ماند ہر جانی کیونکہ جاند کی آخری تاریخیں چل رہی تھیں۔

اس بات کے کائی قوی شواہد موجود ہیں کہ بحراوقیانوس کی ممرائیوں میں بڑے جہاز کا ملبہ آنجہانی اولمیک کا ہے۔ اصل نائی نمینک کو اس المناک حادثے کے بعد کافی عرصے تک اولیک کے نام سے استعمال کیا سمیا۔ حتی کہ پہلی جنگ عظیم میں وہ تباہ ہو گیا۔ ما لک ج- فی مورکن نے اس کا ملبہ بچے کرخوب پیسا کمایا۔

جب جہازوں کی مگر ہوئی ٹائی ٹینک (اولمیک) جہاز کی حالت روانگی ہے میل ہی اس قدر نازک کیوں تھی ، یہ جاننے کے لیے جمیں پہلے جانا پڑے گا۔ میستمبر ۱۹۱۱ء کا ایک سن دن تھا جب اولمیک حسب معمول امریکا جائے کے لیے بحراو قیانوس میں اترا اور تھلے یانیوں میں جانے کے لیے اپنی رفتار بر معانے لگا۔ مین اس وقت حفاظتی گشت بر مامور ایک

مستنی کے ساتھ اولمیک کا سامنا ہو گیا۔ دونوں کیتانوں نے ممکنہ حادثے ہے بیجنے کے لیے ہرممکن کوشش کی مگر اب تک دیر ہوچگی تھی۔

رفتار کی تیزی نے بیاؤ کی تمام کوششیں ناکام بنا ویں اور دونوں جہاز وں کے درمیان علین تصادم ہو گیا۔ بنتیج میں اولمیک کو جو پہلے ہی بحراو قیانوس کی کائی مارکھا چکا تھا، نا قابل بلاقی نقصان پہنچا۔ اس کے تین انجنوں کے سنگھے مکمل طور پر تناہ ہو گئے۔مرکزی سلاخ ۳۵ کے زاویے سیک مژائع۔ اطراف میں لکی شختیاں اکھٹر کئیں اور جہاز کے بیندے کے قریب مہافث چوڑا شکاف بڑ گیا۔ اس کے جار ہائڈ را لک چیمبر بھی یائی کا رساؤ روکنے کے قابل ندر ہے۔ مختصر میہ کہ بعداز حادثہ اولمیک آئندہ بحری سفر کے لائق تہیں رہا۔

اس کی مالک، وہائٹ اشار لائن ممپنی ٹائی ٹینک تیار كرنے كے آخرى مراحل ميں تھى۔ اس نے فيصلہ كيا كہ اولمیک کو ہندرگاہ پر کھٹرا نہ کیا جائے ورنہ مینی کو بھاری مالی نقصان انھانا ہڑتا۔ چناں جہ صرف دو ہفتے کی قلیل مدت میں جہاز کی مرمت کراہے واپس ساحل پرلنگرا نداز کر دیا تحیا۔اس قدر شکت ساخت جہاز کو سمندر کے حوالے کرنا خودتشی کے مترادف تھا۔

اندرونی ٹوٹ کھوٹ کو نظر انداز کر کے ظاہری ساخت ہر رنگ کی تہ چڑھا دینا ایسے ہی تھا کویا جنابھ سیاہی کی ٹوئی پسکیوں کو جوڑے بغیر پٹی ہاتدھ کر میدان جنگ بھیج دیا جائے۔ ولیس مگر جیرت انگیز بات سے کہ جہاز جب مرمت کے بعد بندرگاہ پینجا، تو اس کی ظاہری ہیئت، روپ اور رنگ و روعن ٹائی نینک کی شکل وصورت سے بہت مشابہ تھا۔ دور سے دیکھنے سے اس بر ٹائی ٹینک کا ہی مگمان ہوتا۔ حتی کہ اس کی لائف ہوٹس پر بھی ٹائی

أردودًا تَجْسَتْ 131 📗 جورى 2015ء



مینک والی زندگی بیجاؤ تشتیوں جیسا رنگ چڑھا دیا گیا۔ اولمیک کی مرمت پر وہائٹ اسٹار لائن مینی کے ••• ،• ۵۵ یا وُنڈسٹر لنگ خرج ہوئے جو آج کے لحاظ ہے بھی بہت بڑی رقم ہے۔ چنال چہاب ایسی شاطرانہ حیال کی اشد ضرورت بھی کہ نہ صرف اس نوٹے پھوٹے جہاز ے جان چھوٹے بلکہ انشورس کا پیسا وصول کر کے د بوالیہ ہونے ہے بھی بیا جا سکے۔

سوال بیہ ہے کہ اولمیک کو تباد کرنا مقصود تھا، تو نے تعمیر شدہ جہاز ٹائی ٹینک کا نام استعال کرنے کی کیا ضرورت بھی؟ نیز ٹائی ٹینک کو بھی ندؤ و ہے والا جہاز قرار د ہے کراس قیدرتشہیر کیوں کی گئی؟ کہیں اصل وجہ بیاتو نہیں کہ وہائٹ اسٹار لائن ممپنی ایک تیر سے دو کے بجائے گئی شكار كرنا حابتي تفي لبذابي بهترين موقع نتما كه بوزه اولمیک بررنگ وروعن چڑھا کراہے ٹائی ٹینک کی هیٹیت ے لوگوں کے سامنے لایا جائے۔

دوسرا سوال سے کے کھٹ ایک جہاز کی انشورٹس کا پیسا حاصل کرنے کے لیے سیٹروں معصوم لوگوں کو جان بوجه كرموت كے منه ميں دھكيلنا كيا ضروري تفا؟ بيركہاں کی انسانیت اور کہاں کی عقل مندی تھی؟

ممکر جب ہم مرنے والے اوگوں کی فہرست پر نظر كرنے يركيے آمادہ ہوسكتی ہے جس كے صدمے سے انسانیت آج تک متبحل نبیں یائی؟

مخصوص قو توں کا ورلڈ آ رڈر آب یہ یڑھ کر جیران ہوں سے کہ اگر ٹائی ٹیتک (اولىك) نەۋوبتا، تۇ دونول عالىگىرجىگىن كېھى بريانېيى ہوتیں۔ اتوام متحدہ کا ادارہ وجود میں نہ آتا جس کے سائے تلے دنیا کا ہر ناجائز کام جائز ہوکر یابی تھیل تک

أردودُانجُسٹ 132 📥 جنوري 2015ء

ڈالیں، تو اس بھیا تک راز ہے پردہ اٹھتا ہے۔ انسان ہیہ سوچ كرسششدرره جاتا بككونى الجمن يالتظيم اين غدموم مقاصد کے لیے ایسا سفاک اور انسانیت سوز فعل

مانتینا ہے۔ جس کی مین ناک کے شیح مظلوم کی گرون کفتی ہے، مگر اسے ظالم کے ساتھ ہمدردی جنانے اور اس کی الشک شوئی کرنے ہے فرصت تبیں ملتی۔

تف ہے ہماری عقلوں پر کہ نصف صدی سے زیادہ کزرنے اور اتوام متحدہ کا تمام ریکارڈ ویکھنے اور جاننے کے بعد بھی ہم سیحصتے ہیں کہ اس کے در برکسی کی شنوائی ہو سکتی ہے۔ ہم آج تک یہبیں سمجھ سکے کہ بیادارو صرف خاص ممالک اور طبقوں کے مفاد کو تحفظ دینے کے لیے وجود میں آیا۔ اے بھوک، غربت و جنگ زدہ، ب

خانمان مقبور ومظلوم انسانیت سے رتی برابر ہمدردی بھی نہیں۔ یہ فضول ہاتیں اس کے ایجنڈے کا حصہ محمیں، نہ میں اور نہ بھی ہوں گی۔

اقوام متحدہ کو وجود میں لانے والول كالبيبا دنيامين قيام امن تبين بلکہ جھوٹے تنازعات کو با قاعدہ جنگوں میں تبدیل کرنے پرخرج ہوتا ہے۔ مدعا یہ ہے کہ جنگ میں ملوث فریقین کے ہاتھوں اپنا بنایا ہوا اسلحه فروخت ہو سکے۔ ایک مقصد

حیل سے مالا مال عرب مما لک میں اپنی منشا و مرضی کی تیادت لا نا اور اسرائیل کوطاقتور بنا کرانھیں دفاع کے نام یر بے دریغ اسلحہ فروخت کرنا تھا۔

اقوام متحدہ کو وجود بخشے والی طاقتوں نے پہلی جنگ عظیم کے لیے موافق حالات پیدا کیے۔ انہی ناویدہ طاقتوں نے ہٹلر کواپنی انگلیوں یہ نیایا۔ اس کے نازی ازم کو فروغ دینے کے لیے پیسا یائی کی طرح بہایا تا کہ ووسری عالمکیر جنگ کا جواز پیدا کیا جا سکے جس نے اسلح

اتبی نادیدہ طاقتوں کی ایما پر سپود کے ساتھ انسانیت سوز مظالم روا رکھے گئے تا کہ اسکے چل کریہودی ریاست کو وجود میں لایا جا سکے۔ اس سے تہیں ہے نہ سمجھا جائے کہ انھیں میہودیوں سے جدردی ہے، ایہا ہر کر حہیں۔ وہ یبود رخم کھاتے، تو نازی جرمنی سے الحمیں برطانیہ، فرانس یا روس کی طرف فرار کا راستہ دے ویتے۔ان بے بسول پر جان بوجھ کر جاروں طرف سے کھیرا تنگ کیا گیا۔ان کے لیے صرف دو ہی رائے تھلے

کی تجارت کوساتویں آسان میر پہنچا دیا۔

ا رکھے گئے کہ یا تو جرمنی ہے نکل کر فلسطین کی طرف کوچ کر جائیں یا انھیں جانوروں کی طرح ہا تک کر کیمپول میں لایا جائے۔

مسی مجھی قوم کو اگر ریاست بنانا مقصود ہو، تو وہ حصول کے لیے ایسا جان لیوا راسته تبھی اختیار شبیں کرتی جس پر چل کر یہودی قوم اسرائیل تک سپنجی۔ یہ ملک میبود اوں کو بطور وبائث اسارالا أن تكنى أما ملك، تخد نبيس ملا بلكه اس رياست ك

ج پی ور فالال کے تیجیے مخصوص طاقتوں کے

اہے عزائم بوشیدہ ہیں۔ ایک ہے کہ میکل سلیمانی کی کھدائی کر کے سحروافسوں کی وہ قدیم کتابیں بازیاب کی جائیں جنھیں حضرت سلیمان نے فتنہ و فساد کی بیخ سمنی کے لیے ز مین کی گہرائیوں میں دمن کیا تھا۔

اقوام متحدہ کا منصوبہ قحط مثاناتہیں، بڑھانا ہے۔اسے وجود میں لانے والوں کا بیسا مونسانٹو (اقوام متحدہ کے تحت معیاری بہت فراہم کرنے والے ادارے) برخرج ہوتا ہے۔ اس ادارے سے مسلک ماہرین بیجوں کا معیار مبیں

أردودُانجَب 133 📗 جوري 2015ء

بردھاتے بلکہ ان میں جینیالی ردوبدل کرتے ہیں۔
چناں چہ غیر نامیاتی غذاؤک نے جنم لیا جنھوں نے کئی جدید
امراض مثلاً مونا ہے کو با قاعدہ وبائی مرض کی شکل دے دی۔
آج سے چالیس پچاس سال پہلے امریکا میں دس
میں سے ایک آدمی فربہ ہوتا تھا۔ آج دی میں خوردنی اشیا
آدمی مونا ہے کا شکار ہیں۔ اب دکانوں میں خوردنی اشیا
کی نہ فتم ہونے والی فہرست دیکھ کر انسان چکرا جاتا ہے
کہ کیا خرید لے اور کیا نہ خریدے۔ ان غیر نامیائی
غذاؤں نے بھی نہ فتم ہونے والی بھوک کو جنم دیا۔ لوگ
بسیارخوری کی وجہ سے پھول کر کہا بن گئے۔ مگر بھوک ہے
بسیارخوری کی وجہ سے پھول کر کہا بن گئے۔ مگر بھوک ہے
بسیارخوری کی وجہ سے پھول کر کہا بن گئے۔ مگر بھوک ہے
بسیارخوری کی وجہ سے بھول کر کہا بن گئے۔ مگر بھوک ہے
ہیاں اور یہ بیاں۔ آج یورپ اور امریکا دونوں کی سڑکوں پر
ہیلتی اور یہ زبان حال کہتی ہے۔

اشد ضرورت ہے تا کہ ہم آیک غلط بات بار بار دہرا کر مزید غلط فہمیوں کا شکار نہ ہوں۔

جن خفیہ باتھوں نے یہودی ندہب میں صیہونی فرقے کو فروغ وے کر بورے ندہب اور قوم کو برغمال بنایا، وہی طاقتیں عیسائیت میں بھی کیتھولک فرقے کے ذریعے بنیادی تہدیلیاں لا کرمطلق العنان پاپائے روم کو سرچشمہ طاقت اور اقتدار بنانے کی ذمے دار ہیں۔ پاپائے روم کی تابعداری کا عیسائی ندہب سے کوئی واسطہ نہیں، یہ گھن چکر محض دولت اوراقتدار کے لیے وجود میں لایا گیا۔ چونکہ موجودہ زمانے میں اقتدار کا محور ندہب محور بھی عالمی تجارت کی طرف خفل ہو چکا لبندا اب ان طاقتوں کا محور بھی عالمی تجارت کی طرف خفل ہو چکا لبندا اب ان طاقتوں کا ذریعے محتاف ممالک کے سیاہ وسفید کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ در یعے محتاف ممالک کے سیاہ وسفید کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ وسطی بوری کے خرز ر

اب اصل حقائق تک چینجے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اسلامی فقو صات کے عروج کا زمانہ تھا۔ اسلامی فشکر بورپ کی سرحدوں تک پہنچ چکے تھے۔ وسطی بورپ میں خزر (Khazar) نام کی ایک کا فرقوم رہتی تھی جن کے عقیدے کا ماخذ اور محور مصری فراعنہ کی تریمورتی جن کہورت اور ایز ایس کے ماخذ اور محورت حال سے دو چار ہوگئی۔ ان کے ایک طرف عیسائی برسم اقتدار تھے تو دوسری طرف کے ایک طرف میں فروق موں کے ساتھ فکراؤ کے نتیج میں وہ نیست و اسلامی فشکر اِن کی سرحدوں پر آپہنچے۔ خزروں کو خدشہ تھا کہ ہر دو تو موں کے ساتھ فکراؤ کے نتیج میں وہ نیست و نابود ہو جا نیس گے۔ دونوں میں ان کے لیے کوئی نرم کوش نیس کوئی درمیانہ راستہ چن لے تا کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کوئی درمیانہ راستہ چن لے تا کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے ساتھ پُر امن طور پر رہ سکے۔

أردودُانجسٹ 134 🔷 جنوری 2015ء

چناں چہ آئیں ہے جا نظر آیا کہ خود کو بہودی ظاہر کر دیں اور بہی ان لوگوں نے کیا۔ بہودی ندہب اور نسل کے ساتھ ان کا دور دور تک واسطہ نبیں۔ مگر بہود کے لہادے بیں جو نقصان اس قوم نے بہودیت، عیسائیت اور اسلام کو پہنچایا، اے جان کر جیرت ہوتی ہے۔

انھیں جا ہے آپ اشکنازی میہودی کہیں، فری میسنری کا نام دیں، الومناتی اور بیوی کہیں، یا روتھ شیلڈ اور ہے سوٹ، اپ مقاصد اور طریقہ واردات میں وحدت و پختلی میں بیا ایک ہی محور کے گرد گھومتے ہیں۔ انھوں نے کمال ہوشیاری ہے اپ مشرکانہ عقائد کی قلعی عیسائیت کے اوپر پڑھا کر عیسائیوں کوعقیدہ تثلیث کے گور کھودھند سے میں الجھا دیا۔ اس کی گرد میں حضرت عیمی گور کھوت میں اپ مقطم آغاز ہے میں الجھا دیا۔ اس کی گرد میں حضرت عیمی فقطہ آغاز ہے میں الجھا دیا۔ اس کی گرد میں حضرت عیمی الی مقطم آغاز ہے میں الب کی قراعت مصر ہیں جن کی مقطم آغاز ہے میں ایک منبع وہی فراعت مصر ہیں جن کی علامت ہم اور ایک آئھ پر مشتمل ہے۔ حیرت ہے، علامت امریکا کے گرنی نوٹ پر کہاں ہے اور علامت امریکا کے گرنی نوٹ پر کہاں ہے اور ایک آئی ہی مادہ تا ہوگا کے گرنی نوٹ پر کہاں ہے اور ایک آئی ہی مادہ ت امریکا کے گرنی نوٹ ہے کہ نی دنیا بالکل بہی علامت امریکا ہے اس بات کا شبوت ہے کہ نی دنیا بالکل بہی کا وجود ہی ان قوقوں کی مرجون منت ہے؟

بین الاند بی تنازعات اورانسانی معاشروں میں وسیع پیانے پر جنم لیتی تبدیلیوں کے پیچھے پوشیدہ ہاتھ انہی قوتوں کا ہے۔ اتوام متحدہ کے قیام، عبد فارما، مونسانئو اور دونوں کا ہے۔ اتوام متحدہ کے پیچھے بھی انہی کا ایجنڈا کا م کر رہا ہے۔ ڈی پاپلیشن یعنی آبادی کو کم کرنا اور زمین پر بسنے والے انسانوں کو ایک مخصوص حد میں لانا ابن کے ایجنڈ نے کامخور ہے؟ اس مقصد کے حصول کی خاطر مختلف ایجنڈ نے کامخور ہے؟ اس مقصد کے حصول کی خاطر مختلف بیار بیاں مثلاً ایڈز، ایبولا، برؤفلو وغیرہ ایجاد کرنا، خاندانی منصوبہ بندی لاگو کرنا، پینے کے پانی میں فلورائڈ ملانا، خیر منصوبہ بندی لاگو کرنا، پینے کے پانی میں فلورائڈ ملانا، خیر

موثر ادویہ کو فروخ دینا، مونسانٹو کے ذریعے خوردنی اشیا کے بیجوں میں جینیاتی تبدیلی لانا، عام پانی کے بجائے بول کے پانی کو فروغ دینا ان کے منصوب ہیں تاکہ نیوورلڈ آرڈر کی راہ ہموار ہوسکے۔

ال گروہ کی علامت وہی فراعنہ مصر کی ہر طرف و کی علامت وہی ایسی برسراقندار آنے والی قوت جس کی آنکھ ہے۔ یعنی ایسی برسراقندار آنے والی قوت جس کی آنکھ ہے گئی کی ادنی ہے اوفی چیز بھی پوشیدہ نہیں۔ آج کل آپ خود دیکھ کیتے جیں کہ آپ کا جینک اکاؤنٹ، ای میل، ہیلتھ رپورٹ غرض ہر ذاتی قسم کی چیز کیسیوٹر میں محفوظ ہے، جن تک رسائی انگلیوں کے ذریعے کیدسیکنڈوں کا کام ہے۔

دين اسلام كاوجال

ولچسپ بات یہ کہ ایس بی ایک آنکھ والی قوت کی پیشین گوئی نہ ہب اسلام میں بھی کی گئی ہے جے "و جال"

کہتے ہیں۔ اس کے متعلق پغیبر اسلام آفی نے خرمایا تھا کہ اس کے ایک ہاتھ میں پانی کا دریا ہوگا جبکہ دوسرے میں روئی کا پہاڑ۔ بہت خوب! تو اب ڈبلیو آجی، او بیس تمام نصلوں کے بارے میں کیا خیال ہے جس کے ہاتھ میں تمام نصلوں کے بارے میں کیا خیال ہے جس کے کارخانے ہیں تمام نصلوں کے باتھ اور بوتل بند پانی کے کارخانے ہیں۔ تیکارخانے کی لوگوں کی ملکیت ہیں؟ جی ہاں آپ بیس تمام نصلوں کے باتھ وال کی ملکیت ہیں؟ جی ہاں آپ فیل نے کارخانے کی لوگوں کی ملکیت ہیں؟ جی ہاں آپ نیس نیس تمام نصلوں کے باتھ وال کی ملکیت ہیں؟ جی ہاں آپ نیس نیس نیس نیس کی بنیادیں خزر تو م سے پھوٹی ہیں۔ ان کا خدا فیل زجن کی بنیادیں خزر تو م سے پھوٹی ہیں۔ ان کا خدا نیس برگرم ممل ہیں۔ ان سب خفائق کی نیوورلڈ آرڈر (ہورس یا دجال کی حکومت کے لیے) ہزاروں سال سے سرگرم ممل ہیں۔ ان سب خفائق کی ایک چھوٹی سی جفائق کی ایک چھوٹی سی جفائق کی ایم خریرے جیکال کی طرف .....

أردودُا يَجْسِ الله عَلَيْ مِنْ الله عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْعِيْ عَلَيْكُوا عَلَيْعِيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْعِيْ عَلَيْكُوا عَلَيْعِيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَل

فیڈرل ریز روسٹم کا کھن چکر بدنومبر ۱۹۱۰ کا زمانہ ہے۔ امریکی سینیٹر ٹیکسن آلڈرج سمیت چھے اور اشخاص سے تب کے مالدار اور ماہر بدینکار انتہائی راز داری کے ساتھ جزیرہ جیکال ہیتیے۔ بورے تو ون تک ایک خاص مرے میں ان کے اجلاس ہوتے رے۔ان میں پینقطہ زیر بحث رہا کہ اجلاس کے شرکا (جو آپس میں حریف ہتھے) اگر ایک دوسرے کے حلیف بن کر منافع بخش کاروبار میں سرمایہ کاری کریں اتو بیان کے حق میں زیادہ بہتر ہوگا۔ لبذا متفقہ طور پر ایک مشتر کہ

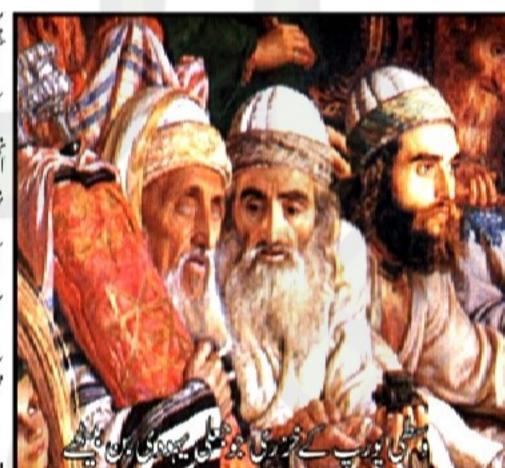

بینک (فیڈرل ریزروسٹم) کے قیام کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ خالص سودی منافع کے لیے قائم کیا تھیا بینک ہے جس کا ایک شراکت دار وہائٹ اسٹار لائن ممپنی کا مالک ہے لی

مرجہاں اس مینک کے قیام کے لیے ہے سوف، روتھ شیلڈ اور فری میسن آپس میں شیر وشکر ہو تھے، وہاں برطانيه كي كيجه بالرشخصيات خلاف بهي تحييل - مزيد برآل یہ لوگ لیگ آف بیشن کے خاتمے اور قیام اقوام متحدہ کے بھی سخت مخالف تھے۔ان کا خیال تھا کہ لیگ آف بیشن

کوئی ملک یا ادارہ سبوٹا ژهبیس کرسکتا۔ مگر اقوام متحدہ کے قیام سے الی عالمی طاقت کا ظبور ہو گا جو جانب واراند نصلے کر سکتی ہے۔ چنال وہ امر یکا جا کر امریکی عوام اور حکومت کو این تحفظات ہے آگاہ کرنا جا ہے تھے۔ وہ امريلي عوام كوبتانا جائة تصح كدفيذرل ريزروسسم أتعين من کھن چیکر میں پھنسانے والا ہے۔

تھی کہاس بینک (فیڈرل ریزروسٹم) ہے آسان شرائط ملنے والا قرضہ اسمیں دیمک کی طرح حاث جائے گا۔ تهمر، گاڑی، ملازمت، دیگر اخراجات اور لامتناہی عیکسول کی ادائیگی کے لیے دان رات انتقک محنت اور مشقت الحميس ويني طور برايا ہج بنا دے كى -الحميں اس بات كاعلم ہي تہیں ہوگا کہ ۲۰٬۵۰ سال کی مختصر زندگی میں کولہو سے بیل کی طرح محنت ومشقت کر کے جو پیسا بناتے ہیں، وہ جاتا کہاں ہے اور منتبع میں انھیں کیا ملتا ہے؟....د بوالیہ ین ، بلڈیریشر، ذیا بیشس،موٹایااورالزائمر!

فیڈرل ریزروسٹم اور اتوام متحدہ کی مخالفت کرنے لے ان انسان دوست افراد میں بنجامن گو گئیائم، آتشی دُ درسٹراس اور جبیک آسٹر سرفہرست تھے۔امریکا تک سفر کے لیے ان کی نظر انتخاب ٹائی ٹینک (اولمیک) پر بڑی۔ اس وقت ٹائی ٹینک جہاز کی سفری سہولیات اور ہے تی مور کن اور دیگر سرکردہ ہستیوں کے لیے سجائے سکتے فرسٹ کلاس لیبن کا بڑا شہرہ تھا۔فرسٹ کلاس لیبن کا عكث ٥٠ بزار ياؤند مين فروفت مورما تعاجواس زمانے میں بڑی رقم تھی۔ چنال چہ ان لوگوں نے خوشی خوشی فرسٹ کلاس کیبن کے مکٹ خرید کیے۔ ان کے وہم و ممان میں بھی رہیں تھا کہ عین روائل سے مبل ہے تی

أردودُانجُسٹ 136 📗 جنوري 2015ء



تب امریکی عوام کے سان مگمان میں بھی ہیہ ہات مہیں

سفاک ہے۔ دنیا ہر اپنا ایجنڈ المسلط اور نیو ورلڈ آرڈر کے تیام کی خاطر راستہ ہموار کرنے کے لیے انھوں نے جان بوجھ کر بوڑھے اولمیک کو نائی ٹینک کا نام دے بحراو قیانوس كى بےرحم موجول كے حوالے كر ديا۔

مور کن اور اس کے ساتھی اپنی بکنگ ملتوی کر انھیں بح

اوقیانوس میں غرق کرنے کی خاطر سفاک کپتان اور

جہاز کی روانگی ہے قبل ہے لی مور کن سمیت

۵۵ افراد نے اپنی بکنگ ملتوی کر دی۔ اس نے بیاری کا

بہانہ کیا۔ مگر جہاز کی روائلی کے دوروز بعد اے فرانس

کے ایک پرفیش ہول میں اپنی مجبوبہ کے ہمراہ دیکھا گیا۔

بقیه ۵ افراد نے بیا کہد کرائی بگنگ ملتوی کرائی کدان کی

بیوبوں نے برے خواب دیکھے ہیں۔ عجیب اتفاق کہان

بوڑھے اولمیک کے حوالے کر دیں تھے۔

کو یا ٹانی ٹینک (اوکسیک) بطور حیارہ استعمال ہوا۔ اس کے ذریعے بعض بااثر اور مالدارترین ہستیوں کو پیش منظر سے بٹانا مقصود تھا تاکہ ایک طرف فیڈرل ریزروبینک اوراقوام متحدہ کے قیام کی راہ ہموار ہو سکے اور ووسري طرف ان کي بے اندازه دولت جھي باتھ آ جائے۔

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

۔ وو ہے والی مالدار ہستیوں کی مجموعی دولت کا سخمینہ اس وفت یا چکی کروڑ ڈالر کے لگ بھنگ تھا جسے یسومی کارندوں نے مختلف حربے استعمال کر کے بسماندگان سے وصول کر لیا۔ ہمیں اس بات پر تعجب شبیں کہ ڈو ہے والوں کے بسماندگان مختلف مواقع اور جنگبول پر پراسرار انداز میں

آئے اب ویکھتے ہیں کہ بگنگ ملتوی کرانے والے لوگ کون تھے؟ ان میں سرفبرست ہے کی مورکن کا وست راست اور کار د باری شراکت دار ، امریکی سلیل کے

یر وؤ کشن ہرتی کا ہے تاج ہا دشاہ ملئن ہرتی جس نے دونوں عالمكير جنگوں كے دوران فوجيوں كو حاكليث كى فراہمي كا

امر یکا میں اشکنازی بہود کی زیرتگرائی کام کرنے والی فلمی کمپنیوں نے با قاعدہ فلم انڈسٹری کی شکل اختیار کرلی جے ہم'' مالی ووڈ'' کے نام سے جانتے ہیں۔ ذراغور سیجی، اس نام کے چھیے کیا فلسفہ کار فرما ہے۔ بالی ووڈ کے لغوی معنی ہیں مقدس یا جادوئی خپیری ..... وہی خپیری جو سحر وافسوں کے دوران استعال کی جاتی ہے۔ نام ہی سے ان

أردودُانجَسِ 137 📗 🚗 جوري 2015ء

کا اصل عقیدہ نمایاں ہے۔ یہ قدیمی دیوی دیوتاؤں (فراعنه مصر) کو پوجنے والے کافر بیں مکر خود کو (اشکنازی) میبودی ظاہر کرتے ہیں۔ کئی میبودی اسس اینے میں سے ماننے کو تیار تہیں، وہ خوب جانتے ہیں کہ ید اوگ اس طرح این ندموم عزائم کے لیے ان کا استحصال کررے ہیں۔

بالی دوڈ دولت کمانے کے لحاظ سے کئی صنعتوں سے آھے ہے۔ وہاں یا قاعدہ سائنسی محقیق اور میکنالوجی کے باہم امتزاج سے الی کئی قلمیں بنتی ہیں جو مستقبل کے حالات کی عناسی کریں۔ کم لوگوں کوعلم ہوگا کہ ان فلموں کے بنانے میں بنیادی اوالیت اور فوقیت سائنسی محقیق اور نظریات کو دی جاتی ہے۔اس میں سائنس دانوں کی ابوری نیم دان رات سائنسی محقیق وجشجو میں مصروف رہتی ہے۔ بلکہ مختلف موضوعات کے الگ الگ شعبے قائم ہیں جهال سائتسي بنيادول يرمبني كهانيال للهيس اور فلماني جاتي ہیں۔ سیخض د بوانے کی برشبیں بلکہ بوری محقیق و نفتیش اور حقائق پرمنی کہانیاں ہوتی ہیں۔

ٹانی ٹینک اور ٹون ٹاورز یہ محض نظریہ ہے کہ ٹائی ٹینک (اولیک) برقیلی تودے سے مکرا کر دو نیم ہو گیا۔ جیسا کہ امریکی سرکاری بیان کے مطابق ہوائی جہازوں کے نگرانے ہے "انون ٹاورز'' زمین ہوس ہو گئے۔ اگرا ہے بیج مان بھی لیا جائے ، تو بیہ بات سمجھ اور منطق سے بالاتر ہے کہ عین اسی وقت بلڈنگ نمبر سات خود بخو د کسے زمین بوس ہوگنی؟ حالانکہ

اس کے ساتھ پرندہ بھی نہیں تکرایا۔ سادگی اور بے وقوفی کی انتہا دیکھیے ،مضبوط بنیادوں یر استنوار ٹون ٹاورز کے بارے میں بیہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ المحیں ہوائی جہاز ککرانے یا شدید شم کے زلز لے سے کوئی ایک اورا تفاق؟

نقصان مہیں چہنج سکتا۔ سیکن وہ ایسے ہوائی جہازوں کے مكرانے سے زمين بوس ہو سكتے جو ان د يوبيكل عمارتوں کے سامنے مجھمر کی حیثیت رکھتے تھے۔

درون خاند حقیقت میرسی که لیری سلور عین نامی کرور یتی محص نے ان عمارتوں کا سودا ننانوے برس کی اقساط بر کیا ہوا تفااوران کی انشورس بھی ای مینی ہے کرائی جونگرانے والے موائی جہازوں کی انشورٹش کرائی ہے۔ کیا بیا تفاق ہے؟

واقعہ نائن الیون سے ایک دن سلے نیویارک ہوائی اڈے سے جہازوں کی بروازوں کا خصوصی مظاہرہ کیا عميا۔ اس دوران كنٹرول روم كو آگاہ كيا گيا كه آج جو چھ بھی ہوگا، آپ اے معمول کے مطابق تھیے ۔ بیکوئی غیر معمولی بات تبین مظاہرے کا حصہ ہو گا۔ نتیجتا اسکلے روز یعنی گیاره شمبر کو دو ہوائی جہازوں کی غیرمعمولی برواز منظر عام بر آئی، تو کنٹرول روم سے کوئی رومل سامنے ہیں آیا۔ ایک اورا تفاق؟

1/9 سے ایک ہفتہ قبل ٹون ٹاورز میں ایک اسکول کی طرف سے مجھ طالب علم خصوصی طور پر آرٹ کی نمائش لگانے آئے۔انھیں ہر کمرے میں جانے کی کھلی اجازت ملی که دروازوں برمختلف رنگا رنگ چمکدار چیزیں چیکانی تحصیں ۔ عمارتوں کے ملبے سے ملنے والی ایسی ہی چیزوں کا جب جائزہ لیا گیا تو ہا چلا کہ بیددها کا خیز مواد تھا جس کے ذریعے عمارتوں کو کرایا جاتا ہے۔ ایک اور اتفاق؟ بياتو مجى جائة بين كه حادث والے دن مخصوص (اشک نازی) لوگول کا ایک فرد بھی ممارت میں موجود

مبين تفارايك اورا تفاق؟ اسی طرح امریکی شہر، اوکلا ہومائی میں دھاکوں سے ووران بھی کچھ مخصوص لوگ جائے وقو عدسے غائب تھے۔

أردودُ انجَيْب 138 📗 جنوري 2015ء



غريب كابادام مونگاپهلی

سوشت ہے بھی زیادہ پروٹین رکھنے والا الله تعالى كاعطا كرده بيش بهاغذا ألى تحفه



تعالی نے انسان کو تندرست رکھنے کی خاطر

مونگ کھیلی بھی ان میں سے ایک ہے۔ بھنی

الله بيدا فرمائي

ہوئی کرم کرم مونک بھلی اوگ بردی رغبت سے کھاتے

بیں۔ بیاعوام وخواص، نوجوانوں، بور سول، عورتوں اور

بچوں سب کا دل پہندمیوہ ہے۔ اے غریب کا بادام بھی

کہا جاتا ہے۔ یا کشان میں بہ کثرت پیدا ہوتا ہے۔ یہ

ایک بیل کا پھل ہے۔اے مغزیادام کی طرح شوق ہے

کھایا جاتا ہے۔ستا اور خشک میوہ ہے۔ آج کل اس کا

موسم ہے۔اس کا تیل بہت استعال ہوتا ہے۔

أردودُانجَستْ 139 م

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

اس میں یائی جائے والی پروئین متوازن ہوتی ہے۔ بطور غذا

اس کی پھلیاں زمین کے اندر پیدا ہوئی ہیں۔ پھر

بھی اس کا شار مغنز اور بہتج کے زمرے میں ہوتا ہے۔

مونگ چیلی کی کاشت سالانہ بنیاد پر ہوئی ہے۔ ایک چیلی

میں بالعموم ایک ہے تین دانے ہوتے ہیں۔بعض توانا اور

بڑے ہوتے ، بعض کمزور اور چھونے ۔ زمین کے اندریہ

وانے وو ماہ میں یک کر تیار ہو جاتے ہیں۔ پلنے کی

صورت میں اس کی بیلوں کو اکھاڑ لیا جاتا ہے۔ جار سے

جھے ہفتوں کے دوران میلمل طور پر خشک ہو جاتے ہیں۔

موتک چھلی کےغذائی اجزا

البذا • • أكرام مونك جيلي مين غذائي اجزا كانتاسب حسب

اہے مزاج کے امتبار سے بیالی کرم خشک ہے۔

فاسفورس ۱۳۵۰ ملي كرام، چكناني اه ۴۸ فيصد ، فولاد ۸ ۴۸

ملی گرام، نیکشیم ۹۰ ملی گرام، ونامن ای ۳ ۲۱۱ ملی گرام،

لحميات ٣ م١٥ فيصده ريش ارس فيصده رطوبت • ٢٥ فيصده

کار بو ہائیڈ ریٹس ا ۲۰ افیصد اور معد ٹی اجز ۳۱ ما فیصد ۔ پہچھ

مقدار میں وٹامن فی میلیس بھی یایا جاتا ہے۔ • • آگرام

غذاني اورطبي اهميت

ہے شارطبی اور غذائی قوا کد مضمر ہیں۔اس میں اعلیٰ درجے

کی میروئین وافر مقدار میں موجود ہوئی ہے۔اس بروئین کی

بنا ہر اے خصوصی امتیاز حاصل ہے۔ ایک کلو کرام مونگ

تهلی میں ایک کلوکرام کوشت کی نسبت زیادہ کھمیاتی اجزا

یائے جاتے ہیں۔ جبکہ اتن ہی مقدار میں انڈول کے

بالمقابل تقريباً ارتهائي كنا زياده يرونين ملتي ب- اي

طرح پنیراورسویا بین سے سوا دیگر کوئی بھی نیا تات بروثین

کی مقدار کے سلسلے میں موتک پھلی کا مقابلہ نہیں کرسکتی۔

مونگ چیلی میں دیکر تھاوں اور میوہ جات کی طرح

مونگ کھیل میں حراروں کی تعداد ۷۷ موتی ہے۔

موتک میملی کو اگر بغیر بھونے کھایا جائے، تو اسے خوب چیا کر کھائے کیونکہ اس کو جس قدر زیادہ چہایا جائے، یہ اتن ہی زیادہ رود ہضم ہو جالی ہے۔ دوسری صورت میں بیدر بہضم ہے۔ بیمونگ چیلی کی خامی ہے۔ کٹین بھون کر استعمال کرنے ہے اس کی بیہ خامی دور ہو جاتی ہے۔اے یکا لینے سے نشاستہ مزید قابل ہضم ہوجاتا ہے۔ اگر زیادہ ایکانے کی زحمت سے بچنا ہو، تو اسے پیس

مونگ چھلی میں روعن وافر ہوتا ہے۔ اس کیے بیلینے ے بیالین کی صورت افتیار کر لیتی ہے۔اے کسی مقصد کے لیے استعمال کرنے ہے پیشتر تھوڑا سا خور دئی نمک ضرور شامل کر کیجیے۔ اگر اس ملصن کا قوام زیادہ گاڑھا ہوتو اس میں یائی وغیرہ نہ ملائے بلکہ پتلا کرنے کے لیے

مونگ کھلی محض لذین غذا ہی تہیں، یہ شفا بخش اثرات بھی رھتی ہے۔ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔

مونا یا بنفسه کوئی مرض تبیس الیکن بہت زیادہ موٹا ہے ہے جسم کی بیاریوں کو کھیر لیتی ہیں۔ موتک چھلی کے استعال ہے مونایے میں کی واقع ہوتی ہے۔ دو پہر کھانے سے پہلے دریا سمجی بجرمونگ کھلی (مجھنی ہوئی) کھائے ساتھ ہی بغیر چینی کے جائے یا کائی استعال مجیجے۔ وزن میں رفتہ رفتہ کی آ جائے گی۔ بیاسخہ برتے سے بھوک بھی لکتی ہے۔ نیتجتاً دیگر اغذید کے کم استعمال

أردودًا تَجْسَبُ 140 📗 جنوري 2015ء

مونگ چھلی کا تیل ملالیں۔

ہے وزن بھی کم ہو جاتا ہے۔

اس عارضے میں مبتلا مریض اگر موتک چیلی مناسب مقدار میں استعمال کریں ،تو انھیں افاقہ رہتا ہے۔مریض اگر روزانه ۲۰، ۵۰، ۲ گرام مونگ چیلی کھالیس، تو وہ غذائیت کی تمی ہے محفوظ رہیں گئے۔ بیشتر بدن کو درکار نایاسین کی مقدار بھی بوری ہونی رہے گی۔

دانتول اورمسوژهوں کا علاج دانتوں کی مضبوطی میں مونگ تھیلی انسیر ہے۔ اے ممک کے ساتھ ملا اچھی طرح چیا کر کھایا جائے، تو مسور مصمضبوط ہوتے ہیں۔ بول مصنرت رسال جراتیم کا انسداد ہونا اور دانتوں کا قدرتی رنگ برقرار رہتا ہے۔

موتک چھلی کھانے کے بعد منہ یانی سے اچھی طرح صاف كرليس تاكداس كے ذرات دانتوں ميں ندرہ جائيں۔ جريان خون اورنگسير

بعض اوقات جوٹ لگتے ہے زخم کی صورت خون مسلسل بہتا اور اے رو کنامشکل ہو جاتا ہے۔مونگ پھلی کا متوازن استعال جریان خون ( ہیموفیلیا) کا کامیاب علاج ہے۔ حیض مقدار میں زیادہ آنے کے عارضے میں

مجھی مونگ چھلی مفیدا ٹرات رھتی ہے۔ چېرے کی تروتاز کی

اس کا روعن حسن و جمال میں اضافے کے لیے مستعمل ہے۔ یہ بیرونی جلد کی نشوونما کرتا اور خوبصورتی میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔جواتی میں چبرے برخاہر ہونے والے کیل مہاسوں، حصائیوں اور کیلوں کی پیدائش روکتا ہے۔موتک پھلی کے روفن میں مساوی وزن کیموں کا رس شامل کر لینے ہے سائج زیادہ بہتر اور حوصلہ افزا تكلتے ہیں۔ رات كوسوتے وقت سيآ ميزه چبرے ير ملي،

تروتاز کی تکھاراورشاوالی آ جائے گی۔ متفرق امراص

موتک چھلی میں بے شارفوائد پوشیدہ ہیں۔مثلاً اس میں بدآسائی مضم ہو جانے والا تیل کشر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ بیتل جلد میں نرمی اور ملائمت پیدا کرتا ہے۔ معتدل طور پر مہل بھی ہے۔ ایسی خواتین جو بچوں کو دورھ بلا رہی ہول، ان کے کیے شکر اور دودھ کے ساتھ موتک تھیلی کھانا عمدہ اور طاقت بخش غذا ہے۔اس غذا میں ہر طرح کی جھوت رو کئے کی صلاحیت ہے۔ نی بی اور مرقان کے مریضوں کے لیے بیادرروزگارشفا بخش دوا ہے۔

امریکا میں عورتوں نے ایک نی ایجاد پر بہت

زبردست احتجاج كيا ب- وه ايجاد كيا بي "أيك ايسا

کیمرہ جو میک آپ کے باوجود چبرے کی اسلی

تصوریا تارنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔" (شبیرسین بنسیر)

### استعال مين احتياط

یہ یاور ہے کہ موٹک پھلی کوغذا کی جگہ نہ دیجیے۔بعض متحققین کی رائے میں موتک چھلی کے روز مرہ استعال سے جسم میں تیزابیت بڑھ جاتی ہے۔ بعض لوگوں کو بھوٹی ہوئی مونگ چھلی کھانے سے الرجی ہو جاتی ہے۔ سالس کی تکایف اور بالخضوص دمہ کے مریض موتک چھلی کم کھا ئیں۔ الیت اگر بیمونگ پھلی نمک ملے یائی میں اُبال لیں تو زیادہ نقصان ہے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ معدے کے عوارض میں مبتلا اور مرقان کے مریض بھی اس سے کریز کریں۔

أردو دُانجَستْ 141 📥 جنوري 2015ء

ہوئے دن سیمی کو یاد آتے ہیں، مکر یہ میرا منكت محبوب مضغله نبيس! ميس تو اكثر شب تنها كي ميس مجھی ان دنوں کو یا دہبیں کرنی بلکہ سوچتی رہنی ہوں کہ آنے والے ونوں میں کہاں کہاں جل خواری کر فی ہے؟ بجل کا بل جمع کرانا ہے، گاڑی مستری کے پاس لے جانی ہے، کسی فنکشن میں جا کر کسی کتاب کی جھوٹی سیجی تعریقیں بیان کرنا یا ملکی حالات برکڑ ھنا ہے۔

بيتے دن ياد نه كرنے كى ايك خاص وجه بھى ہے۔ میں کیے ہوئے مجمور وال میں سوئیاں مار کر بے اطف مہیں

ہونا جاہتی۔رفتگاں کی یاداورلٹی محفلوں کی دھول سے میرا

ہاں مگر میہ اقرار ضرور کروں کی کہ جیتے ون میرے آس یاس سائے بن کر منڈلاتے رہتے ہیں۔ میں شعوری طور بر بے شک العیں اہمیت نہ دول مگر بیضرور جاتتی ہوں کہ آج میں جو پھھ بھی ہوں..... اس تفاقصو تھوڑے کو منے ونوں کی چکی مٹی نے بی وقت اور تجرب کی بھنی میں ریا کر بیشکل دی۔

کتابوں میں بسی خوشبو کی مانند

# كبهىههبهىخوبصورته

گزرے وقت کی تھٹی میٹھی یادیں جس کا پہیدا پنا چکر کا ٹنا اور سبھی میں قطرہ قطرہ جیون بانٹتا ہے



سائس تحضے لکتا ہے۔

میں فوش قسمت لوگوں میں سے ہوں۔ ونیاوی طور پر مالدار نہ ہونے کے باوجود ہمارا کھرانا بہت انو کھا اورا النا پلٹا تھا۔ میں منہ میں سونے کا پہنچ کیے پیدا ہوئی ..... ابا ادیب تھے، اس کیے کھر میں ادب کے سنبرے حمکیلے پہاڑ ہاتھ باندھے کھڑے رہتے۔ آرٹ، اللج اور شانٹ کی دولت کے دریا تھر ہی میں بدرے تھے۔ایک طرح سے میں نے بہت زرخیز بچین گزارا۔ بیہ

بجین کی یادوں کے دریجے دھیرے وھیرے وا ہوں ، تو شفندی سینھی ہواؤں کے جھو نکے چبرے کو نرم نرم بوسے ویتے ہیں۔ دیمتی ہوں کہ اسکول ہیڈ ماسٹر داداجی حقد كر كرات، بسترير كين نائم ميكزين يراحة نظر آرب ہیں۔ دادی امال بل دار برائضے بنایا مجھے محلے کی لائبر سری ے کوئی کتاب لانے بھیج رہی ہیں۔ لائبر سری والا کہتا '' کون سی کتاب جیجوں ۔۔۔ اماں جی نے تو سب کتابیں

خوش صمتی ہرا یک کونصیب تبیس ہوتی۔

يره صور الى بين-"

کھر میں ابا کے ادبی دوستوں کی محفلیں سجتیں۔ مجھے ان کی عالمانہ فاصلانہ ہاتیں سن کر بڑا مزا آتا۔ سات آٹھ برس کی تھی جب ای اہا مجھے ابن انشا کے کھر لے جاتے۔ان کے کھر کمرے میں ایک شیاف می جس پر بہت سی کتابیں قطار اندر قطار رکھی نظر آتیں۔ میں بره ون کی نظر بیا کر اس برچھتی میں جا تھستی اور کھنٹوں كتابيل يرفضي رہتی۔

ایک رات حفیظ جالندهری کے کلفٹن (کراچی) والے گھر پر کلا سکی موہیتی کی محفل ساحل سمندر پر رکھی تشخی۔ میں بیجی تھی، اسکول ہونیفارم ہی میں تا دیر ساحل پر بلیٹھی رہی۔ موسیقی کے شر سمندری ہواؤں کے سنگ أرات رہے .... مجھے بھوک لکی تھی اور عنسل خانے بھی

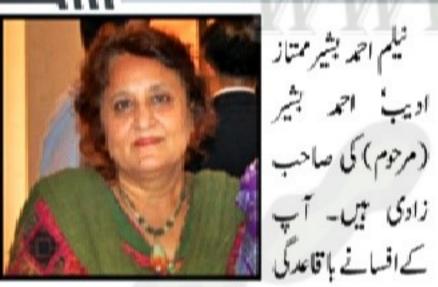

سے ادبی رسائل میں شائع ہوتے ہیں۔ آپ نے منفرد اپنی یادوں پرمشتمل زیرنظرتحربر بطور خاص اردو ڈائجسٹ کے لیے بھجوائی ہے۔ اس آپ بیتی میں اد بی جاشن کی مہک بھی رچی کبی ہے۔

جانا تفا مكر يكيونه بولى-اس زمائے ميں والدين كا رعب الیا ہی ہوتا تھا۔ بچول سے پچھ ہو چھا نہ جاتا، بس بتا دیا جاتا كدائفين بيربيد كرنا ہے اور بس.....

ابن انشاء بچول کی تقلمیں لکھتے۔ انھوں نے ایک ستاب للهيي" بلو كابسته بـ" اس بيس ايك نظم جمحه بيراور ميري بہن یہ بھی ملامی جس کا عنوان تھا ..... ایک تیلی اک یو یی۔ میں گڑیوں سے کھیلنے والی بچی نہیں تھی۔ بعنی شروع ہی ہے د ماغ الٹا تھا۔ کتابیں پڑھتی یا ممتازمفتی، ابن انشاء اشفاق احمد جیسے لوگوں کی باتوں پر سرؤھستی۔ کا مج کے زمانے میں امریکی ناول" Gone with the wind "بر ها، تو اس کے ہیرو سے محبت ہوگئی۔ وہی ميرا آئيَدُ بل بن ميا يمر آئيدُ بل كبال علته بي؟ سووه

ہمارے ایا نے گھر میں نظام مساوات رائج کر رکھا تقاله میں دودرہ پیتی بیجی تقی اتو ایا کا تعلم تفا کہ نیام کوصرف مال شبیس بلکه نو کرانیون اور مهترانیون کا بھی دودھ یلایا جائے۔ ان کا کہنا تھا، ہر ماں ایک جیسی اور ہر ایک کا

أردو دُانجُسٹ 143 🗻 جوری 2015ء

دوده سفيد ہوتا ہے .... چنال چه کئی نوکرانيوں اور جمعدار نیول کے بیچے میرے رضاعی بہن بھائی بن گئے۔ شایدای لیے میرا مزاج بھی ہمیشہ عاجزانہ رہا۔ میں بھی نسی او نیجانی پر نہ چیج سکی ۔

ابا کا بیا بھی حکم تھا کہ گھر میں جو ملازم رکھو، اے یر صایا جائے۔ لہذا ہم سب بچوں کی ڈیوٹی لکی رہتی کہ سی ملازم کو کام کے بعد فارغ نہ بیٹنے دیں۔ ہم جہنیں کھریلو ملازمین کو قاعدے اور اے بی سی پڑھاتے پڑھاتے بری ہوئیں۔ مجھے ایک خاص الخاص ڈیونی سوئی گئی جس سے شد پر کوفت ہوتی ۔ کھر میں رکھے جانے والے ملازم جن میں مردوزن شامل تھے، جب گاؤں جاتے اور لوٹنے تو اکثر بتاتے کہ انھیں فلال بہاری چٹ چک یا کتے نے کاٹ لیا۔ بس بیسننا تھا کہ ابا مجھے حکم دیتے '' سیلم! اسے اسپتال کے کر جاؤ اور شیکےلگواؤ..... "میں دل ہی دل میں كرمضتي طوعأ كربأ ملازم كوساتهم ليتي اوريتدره روز بلاناغه اے پیٹ میں شکے لگوائے جالی۔

آج سوچتی ہوں تو اینے او پر ترس آتا ہے اور سے خیال بھی کہ آج کوئی باپ اپنی بیٹی کو نہ ایسا کام کہنا ہو گا اور نہ وہ أے كرنے ير رضا مند ہو كى۔ دراصل اباكى خواہش تھی کہ ان کی بیٹیاں خوداعتاد بن جانمیں۔ اجیما کھاتا کھانے کا بھی چہکا تھا۔ ایک روز ان کا جی جابا کہ آج گھر میں مرفی ایکائی جائے۔ اس زمانے میں چکن کو مرغی یا ککروی کہا جاتا تھا۔ ظاہر ہے کھر میں ککروی نہ تھی

مجھے بلایا اور کہا" دو تمبر بس پر چڑھو، ٹوکٹن مارکیٹ جاؤ اورا بيك مرغى خريد كرلاؤ- "مين باره برس كى تھى \_ كرشن محکمرے اسکیلے ٹولٹن مارکیٹ جا کر مرفی خریدنے کے خیال سے ہاتھ یاؤں پھول گئے۔ تکراہا کوانکار نہ کیا جا

أردودُ النجست 144 📗 جنوري 2015ء

سکتا تھا۔ ڈیل ڈیکر کی بالائی منزل پر بیٹھی آنسو بہاتے میں سوچتی رہی کہ میرا باپ کتنا ظالم ہے جوا کیلے ہی مجھے سوئے دار جینج رہا ہے۔خبر نہ محلی کہ مجھے زندگی میں آھے جلنے اور تنہا سارے کام کرنے کاسبق پڑھایا جارہاہے۔ میرے اندر دو بڑی خراب عادثیں تھیں جواب تک محتم نہ ہوسکیں۔ ایک بیا کہ مجھے بات بے بات رونا آ جاتا۔ کھر والے با قاعدہ قرمائش کر کے چھیٹرتے اور کہتے ''چل مجھئی تیکم ،روکر دکھا۔'' اور میں رونا شروع کر دیتی۔ رونا دراصل مجھے اس بات پر آتا کہ میں اتنی کمزور کیوں ہوں کہ سی کے کہنے پر حبث رونا شروع کر دیتی ہول۔

اب بھی یہی حال ہے۔ دوسری بری عادت میتھی کہ مجھ سے برتن بہت ٹو شتے ،مگر امی ایا ہے اس بات پر بھی ڈانٹ نہ پڑی۔ایا تو با قاعدہ تالیاں بجاتے ہوں جیسے میں نے سرس کا کوئی كرتب وكھايا ہو .....اس ير مجھے اور رونا آتا۔ شاوي كے بعد پیا کھر سدھاری ، تو شوہر نے میرے ایا سے شکایت ک'' آپ کی بنی برتن بہت تو ژنی ہے۔''

ابا ہو لے "بال میہ برتن تو رقی ہے .....مگر نسی کا دل

شوہر نے سوحا ''سد بڑے یاکل لوگ ہیں ۔۔۔۔عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں .... کیے غلط خاندان میں شادی ہوئتی ہے میری!''

الحيس يفين آهميا كدنيم كي تربيت غلط موني إاور بداصلاح کے بھی قابل نہیں۔ چناں جہ کیس بر کیا۔ میں نے نی اے یاس کرنے کے بعد نفیات میں

ایم اے کرنے کا اراد د کیا۔ نیوکیمپس دیکھتے ہی حجث اس میں داخلہ لے بیٹھی۔ کیا خوبصورت خوابوں کی تکری جبیسی جگہ تھی وہ! شہر ہے دور، پُرسکون، خاموش، سرسبز

اور جدید طرز تغمیر والی عمارت ۔ میں دل و جان ہے اس

ہم جماعت لڑ کے لڑکیاں اٹھتے جیٹھتے، کھاتے ہیتے پیں ہانگتے .... اینے اپنے یابند کھروں سے نکل کر حبنس مخالف کو مانیا، عام انسانوں کی طرح ان سے بات چبیت کرنا اور ہوا نہ مجھنا بہت اچھا لکتا۔ مجھی ہم کیٹئین میں جائے بیتے ، نہر کنارے میٹھ کر گانے گاتے اور بھی استشتیوں میں سیر کرتے۔ لڑ کے چپو جلاتے، تو ہم لڑ کیاں ا ہے آپ کوکسی یا کستانی فلم کی ہیروئن سبجھنے لکتیں۔ وہ جھی

مجھے یاد ہے، ایم اے کے زمانے میں، میں نے مہلی بار برکر اور چینی کھانے کھائے ، تو بہت ہی مزا آیا۔ اس وفت چہلی بار سیجی بتالگا کہ کھانے کے ساتھ یاتی ہی حبیں بوتل بھی نی جاتی ہے۔اس سے سلے میں جھتی تھی، یوتل صرف مہمانوں کو پلائی جاتی ہے۔ میرے لیے وہ نتی ، حبران کن اورخوشگوار د نیاتھی ۔

ایک باربس میں یونیورٹی جارہی تھی تو مال روڈ سے سررت ایک کار پر نظریژی - اس میں بھٹو صاحب سوار تنصه وه جمارے آئیڈیل تھے۔ میں نے شور مجا دیا'' بھٹو، تجعثو، بحثو! " بس میں بینے سجی طلبہ و طالبات آتھیں و کمچے کر باتھ ہلانے لگے۔ انھوں نے بھی مسلرا کرجوابا ہاتھ ملایا..... میری رکون میں خون دوڑ حکیا۔ تب حکمران عام لوگوں کی طرح عام گاڑیوں میں سفر کر لیا کرتے ہتھے، مگر

یونیورٹی میں لڑکیاں فلیپر پہنتی تھیں اور لڑ کے جینز تى شرب وغيره! بحثوصاحب كاعوامي سوت شلوارقيص بهي فیشن کے طور پر بہنا جاتا۔ لڑکے لڑکیوں کی مند لیاں تتلیوں اور بھنوروں کی طرح ادھر ہے اُدھراڑتی کھرتیں۔

رنگ ہاتیں کرتے ہتھے۔ ضیاحی الدین نے بھیس کا کوٹ پہن کرتی وی پر شوشروع کیا۔ جب وہ کہتے'' ذرا شھیکا تو لگاؤ۔'' تو طبلے بچنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر بھی تعلیل مچ جانی۔

م پھیلے سال جانے میرے جی میں کیا سائی، حالیس سال بعداجا نک یونیورٹی کے نیوکیمپس جا پیچی جواب ا تنا نیوشبیں ریا۔وہاں کا تو نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔میری عمر اور وضع قطع کی کوئی عورت شاید آب و بان نظر مبین آلی، اس کیے سب نے مجھے عجب نظروں سے کھورا۔ ایک اجبی سی سرز مین تھی اور میں۔ نقاب میں ملبوس لڑ کیاں اور او کی شلواروں والے لڑکے الگ الگ یکنجوں اور کھاس کے قطعول پر ہیٹھے تھے۔مگر اب گھاس کی جگہ وہاں تنگی زمین تھی۔رابداری سے ایک مخصوص حصے میں کھڑی ہو کر میں نے اس طرف نگاہ دوڑائی جہاں تیبل ٹینس کھیلا جاتا تھا۔ میرا دل دهر کنا بھول گیا۔ اب اس جگہ فوٹو کا بی کی مشین

لیمیں کے آغاز میں کھڑے بوڑھے برگدنے بجھے پہچان لیا۔ اس کے ہے جھے دیکھے کر دھیم، دھیم مسلما دیے۔اڑ کے اڑ کیاں کا نوں سے سیل فون لگائے مصروف انظر آئے، میں نے سوجا، بیتے دنوں میں محبت سیل فون، انٹرنیٹ اور کار کے بغیر بھی ہوجائی تھی۔

زندگی کی کہائی کمبی ہے ۔۔۔۔ہمیں سارے میتے وان خوابصورت للنتے ہیں۔ وقت کا پہیداینا چکر کا ثما اور سب میں قطرہ قطرہ جیون ہانٹتا ہے۔ بیدون بھی ایجھے ہیں کیونکہ میں زندہ ہوں۔ زندگی ایک تحفہ ہے اور تحفہ ایک خوشی! جب تک جان سلامت ہے، سب احجما ہے۔ میں وقت کی ہوں اور وفت میرا ہے۔ بس فرق میہ ہے کہ پہلے ول میں درد ہوتا تھااور اب بڈیول میں! 🔷 🦫 🌰

أردودُ انجَنت 145 📗 جوري 2015ء



سانے میں شہید ہونے والی ایک اُستانی کے شوہر دل گداز انداز میں اپنے قلبی تاثر ات بیان کرتے ہیں

بركيذ ئبرطارق سعيد

توی تاریخ بین "ستوط مشرقی پاکستان" کے بہاری بیم الدی ہمکین سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اب پاکستانی قوم خصوصاً بہت ہے۔ لیکن اب پاکستانی قوم خصوصاً بہت ہے۔ لیکن اب پاکستانی قوم خصوصاً بہت ہے۔ لوگ اسے سانحہ پشاور کے باعث بھی یادر تھیں گے۔ جارے لیے سقوط مشرقی پاکستان کی طرح بیہ بھی انتہائی جارے لیے سقوط مشرقی پاکستان کی طرح بیہ بھی انتہائی دلدوز اور المناک واقعہ ہے۔ اس سانحے نے قوم کو بری طرح متاثر کیا جوعوام سے شدیدر قبل سے میاں ہے۔ طرح متاثر کیا جوعوام سے شدیدر قبل سے میاں ہے۔ سانحہ بیشاور بیس میری بیگم، سیما نے بھی جام شہاوت سانحہ بیشاور بیس میری بیگم، سیما نے بھی جام شہاوت نوش کیا۔ انھوں نے صرف ایک ماہ تبل ۵ رنومبر کو آری

پلیک اسکول میں شمولیت افتیار کی تھی۔ وہ ایک ماہر تعلیم شعیں ۔ پچھلے سولہ برس سے آرمی اسکولوں میں طلبہ و طالبات کوزیورتعلیم ہے آراستہ کر رہی تعییں۔ جب میری تعیناتی بیثاور میں ہوئی، تو میں نے فیصلہ

جب میری تعیناتی پشاور میں ہوئی، تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ بتیم وہاں اپنی ملازمت جاری نبیس کھیں گی۔
میں نے اضیں مشور و دیا کہ وہ اپنی توانائی پی ایک ڈی

منگر سیما کو درس و تدریس کے عظیم کام سے عشق تعا۔ ان کی دہرینہ تمنا تھی کہ وہ نوجوان نسل کی تعلیم و

أردودُانجَسْ 146 🔷 جوري 2015ء

تربیت میں جمر پور حصہ لیں۔ چناں چہ ان کے اصرار پر میں نے انھیں آرمی پلیک اسکول میں پڑھانے کی اجازت دے دی۔ وہ نرم کہجے میں تفتیگو کرنے والی خاتون تھیں جن سے جمی بچے محبت کرتے تھے۔ رحم دل مخصیں اور اپنے کام سے خلص!

جب الاارد مبركود بشت گردوں نے حملہ كيا، اى دن سے خصوصاً سوشل ميڈيا ميں سانح سے متعلق مختف افوا بيں اور كہانياں گردش كرنے لكيں۔ سيما نے طلبه كى زند گياں بچانے سے ليے حملہ آوروں كا بهت سے مقابلہ كيا، حتى كمانى جان قربان كردى۔

شہادت کا بیدواقعہ جس شکل میں چین آیا، میں اس کی تفصیل میں جین آیا، میں اس کی تفصیل میں نہیں آیا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا جا ہتا۔ اس کا ذکر مجھے اذبت و درد سے دوجارکر دیتا ہے۔ مختصر بید کہ دہشت گردوں نے انھیں زندہ جلادیا تھا۔

سوشل میڈیا ہیں اس بات کا بھی چرچا ہوا کہ پاک فوج ہوتی میڈیا ہیں اس بات کا بھی چرچا ہوا کہ پاک فوج ہے جوان کچھ دیر بعد اسکول پنچے۔ مزید برآں ہماری سیکیورٹی فورسز پر ہمداقسام کی تقید بھی ہوئی۔اس ممن ہیں عرض یہ ہے کہ پٹاور کے صرف کینٹ ایریا ہیں مدس کہ اسکول واقع ہیں۔جبکہ شہر میں اسکولوں کی تعداد کئی سوس سیک جا پہنچتی ہے۔ چونکہ افرادی قوت محدود ہے،اس لیے سیک جا پہنچتی ہے۔ چونکہ افرادی قوت محدود ہے،اس لیے شمام اسکولوں کو دہشت گردی سے محفوظ نہیں رکھا جا سکتا۔

سانحہ پٹاور نے میری دنیا اندھیر اور میرا خاندان اُجاڑ دیا۔ تاہم حملے کے بعد سیکیورٹی فورسز خصوصاً پاک فوج کے جوان جس پھرتی ومستعدی ہے اسکول مہنچے،اس پر میں اُنھیں خراج تحسین چیش کرتا ہوں۔

تقید کرتے ہوئے ہم یہ جیائی فراموش کر بیٹے کہ بہب حملہ آور داخل ہوئے، اسکول میں ۱۱۰۰ ہے موجود بخصہ ان میں ۱۱۰۰ ہے موجود بخصہ ان میں سے ۹۵۰ کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ اگر ہمارے جوان اپنی جانمیں ہنجیلی پررکھ کر مردانہ وار ہمارے جوان اپنی جانمیں ہنجیلی پررکھ کر مردانہ وار "ورندوں" کا مقابلہ نہ کرتے تو نجانے مزید کتنے ہی

طلبہ جان کی بازی ہارجائے۔ خاص طور پر ایس ایس جی (آئیشل سروسز گروپ) کے جوانوں نے جس دلیری اور شجاعت کا ثبوت دیا، وہ

کے جوانوں نے جس دلیری اور شجاعت کا ثبوت دیا، وہ نا قابل فراموش ہے۔ انھوں نے کمال مہارت کا ثبوت دیا، وہ نا قابل فراموش ہے۔ انھوں نے کمال مہارت کا ثبوت دیتے ہوئے ہر حملہ آور کو ٹھکانے لگایا اور کوئی بھی ان کی زد ہے نامج کر فرار نبیس ہوسکا۔

میں ان تمام جوانوں کو ہدیہ تیر یک چیں کرتا ہوں جو وہشت گردوں کے سامنے سید پلائی دیوار بن گئے۔ میری تمام ہم وطنوں سے اوپل ہے کہ سیکیورٹی فورسز پر تنفید کے بیائے اُن کی بہادری اور فرض شناسی کوسراہا جائے۔ اگر تحریک طالبان پاکستان کا مقصد یہ تھا کہ وہ صلح سے پاکستانی قوم اور پاک افواج کو خوفز دو کردے گی ہوات معلوم ہونا جاہیے کہ اُس نے فاط وخمن کا انتخاب کیا ہے۔ معلوم ہونا جاہیے کہ اُس نے فاط وخمن کا انتخاب کیا ہے۔ میں اپنی بیگم کی شہادت کے باعث دل گرفتہ ہوں۔ آخرانسان ہوں اور اپنی ایک قیمتی متاع کھو جیشا۔ موں۔ آخرانسان ہوں اور اپنی ایک قیمتی متاع کھو جیشا۔ مگر میں ہرگر خوفز دہ نہیں اور نہ ہی مجھے کسی قتم کی میرا جوش و دلولہ کئی گنا زیادہ ہر دول سے مقابلہ کرنے کا میرا جوش و دلولہ کئی گنا زیادہ ہر دھ گیا۔

مجھے فخر ہے کہ میری بیلم نے دلیری ہے جام شہادت نوش کیا اور دہشت گردوں کے سامنے کردن نہیں جھکائی۔ انھوں نے بے مثال ہمت کا مظاہرہ کر کے اپنے خاندان ہی نہیں پوری قوم کوسر خروکر دیا۔ نیز وطن عزیز میں شبت تبدیلی کی نقیب بن گئیں۔

آخر میں مع اہل خانہ میں ان تمام خوا تین وحضرات کا شکر گزار ہوں جنھوں نے اس مشکل گھڑی ہمارا دکھ ہانٹااور ہمیں حوصلہ عطا کیا۔

سیما! تم نے وین و وطن کی خاطر اینا البو بہا دیا اور قرآن پاک کے مطابق تم ابدی زندگی یا چلیں۔ تم ہمیشہ ماری یا دول میں بسی رہوگی اور ہم تاحیات تمحاری عدم موجودگی محسوں کرتے رہیں گے۔

أردودُانجَسْ 147 🔷 جنورى 2015ء



بيتحرين آفكارا كرتي بين كه بم سلسل ارباب اقتداركو خبردار كررب من كد"سانحه پشاور" جبيها انتبائي الم ناك واقعدسي جھي وقت ظبور پذير موسكتا ہے۔عوام وخواص كوتنبيد وی منی کداگر ہوش ہے کام لے کر انتہا پہندی پر قابونہ پایا سمیا، تو بیہ ہولناک صورت اختیار کر عمتی ہے۔ ذیل میں انہی انتبابی تحریروں کا آئلھیں کھول دینے والا انتخاب پیش

### والصح سمت كا فقدان

وہشت کردی اور فرقہ پرتی کے ڈائڈے آپس میں الله الموسيك بين جن ك سامن حكومت بيس وكهافي دیت ہے اور تو می سلامتی کے ادارے بھی ہر لحظہ دباؤ میں ہیں۔ اس خون آشام صورت حال کے بارے میں معاشرے کے اندر مہری تشویش تو یائی جاتی ہے مکر ہماری تومی قیادت، جاری عدلیداور جاری نوج ایک واستح سمت الختیار کرنے سے کریزاں ہیں۔ ہمارے بعض ساسی اور ندہبی قائندین اسی ہواناک دہشت کردی کو امریکی سازشوں کا شاخسانہ قرار دے رہے ہیں اور انھیں فرقہ وارانہ تشدد ہیں بھی سراسر غیرملکی طاقتوں کا ہاتھ دکھائی دیتا ہے۔

ان کے خیال میں امریکا اور برطانیہ کی ظالمانہ یالیسیوں کے نتیج میں حریت پندلوگ اپن آزادی کے لیے خودکش حملوں کا ہتھ بیار استعمال کرنے پر مجبور ہیں ،جن کے جذبوں اور قربانیوں کا احترام کیا جانا جا ہے۔ اسیس اس امر کا مجھی بورا یقین ہے کہ افغانستان میں قابض تو جوں کے انتخلا سے دہشت گردی فتم ہو جائے کی اور فرقہ وارانہ تشدد مجھی رک جائے گا، اس کے امریکا اور اس کے حوار ہوں کے خلاف جہادی سرگرمیاں تیز تر کر دینا ہمارے تمام تر مسائل کاحل ہے۔ (ہم کبال کھڑے ہیں، مارچ ۱۳ م، صفحہ ۱۱)

جب افغانستان میں برسر جنگ طالبان سے مدا کرات کے جا سکتے ہیں، تو یا کتانی طالبان سے کیوں مہیں؟

ایک رائے بیجھی تھی کہ طالبان کاململ صفایا ہونے تک یا کستان میں امن قائم جبیں ہو سکے گا۔ ( ہم کہاں کھڑ ہے

طالبان كالمتمل صفايا

خفیہ ایجنسیوں پر الزام لگایا ہے کہ وہ دہشت گردوں کی

پشت پنای کرتی اور انھیں اپنا اٹا شبھتی آئی ہیں، ای

کے ان کے خلاف بتیجہ خیز آ پریشن کرنے ہے اجتناب

کیا جارہا ہے۔ بعض دوستوں نے سیجی کہا کہ ریاست

کا ندہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا جا ہے، کیونکہ آج

ہم مذہبی شدت پیندی اور دہشت کردی کے جس الاؤ

میں جل رہے ہیں، وہ ای تعلق کے بیتیج میں سالہاسال

ایک داکش ور محاتی نے میانکت افعایا کہ یا کستان

طالبان کا موقف ہے ہے کہ پاکستان افغانستان میں

غاصب فوجوں کی اعانت کر رہا ہے، اس کیے ہم اس

ے لڑنے ہر مجبور ہیں۔ اب غور طلب نکتہ ہیہ ہے کہ

کیجھا ٹیریٹروں ، کالم نگاروں اور ٹی وی اینکرز نے

ىيى، مارىچ ساء، سفحدا**۲)** 

ے دمک رہا ہے۔

ہمارے مسائل بہت گہرے اور ایجھے ہوئے ہیں۔ ساٹھ پینیسٹھ برسوں کی نااہلیو ں اور حماقتوں نے یا کستان میں انتہا پیندوں، دہشت گردوں اور علیحد کی بیندوں کو تکل کھیلنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ ہماری خود غرضیوں، ہولنا کیوں اور عوام وشمنیوں کی فہرست بڑی طویل ہے۔ اختصار کے طور پر بیاکہا جا سکتا ہے کہ جاری بیشر قیادتیں جن میں سیاسی اور عسکری برابر کی شریک ہیں،معاشرے

أردودُانجَنت 149 📗 جوري 2015ء

کو اسلام کے بنیادی اصولوں اور تعلیمات کے مطابق از ما لنے کے لیے ذہنی طور پر تیار مہیں تھیں، کیونکہ اتھیں ا بنی اصل طاقت بنانے پر خاطر خواہ توجہ مبیں دی۔ تعلیم، صحت اور ذرائع آمدوروفت کی بنیادی ضرورتوں پر بجٹ کا بہت کم حصہ خرج کیا حمیا اور معیاری تعلیم کے ذریعے معیاری توم کی تعمیر جھی اولین تو می تر جیحات میں شامل نہ ہوسکی۔ الیم اقتصادی پالیسیاں وشع کی گئیں جن سے امير، امير تر اورغريب، غريب تر ہوتے محيّے۔ ايوب خال کی معاشی خوشحالی کا ماحصل سیتھا کہ ہائیس خاندان بورے ملی وسائل کے مالک بن صحفے۔ (ہم کہاں کھڑے ہیں،اکتوبرساء،صفحہ۲۵)

يجه تجاويز

ہم ان خوں آشام حالات میں بہتری لانے کے کیے چند تعیاویز پیش کرتے ہیں:

ا - کراچی ہو یا بلوچتان یا فانا، ان میں خونریزی اورمل و غارت گری کی جو الهناک صورت حال بن گئی ہے، وہ چیس تیس برسوں کی غلط یا غیرمتوازن یالیسیوں كا بتيجه ہے، اس كيان كى اصلاح كے كيے ہميں تمام اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے ایک طویل المعیاد منصوبه تیار کرنا اور بوری ثابت قدمی ہے اسے مملی جامعہ یبنانا ہوگا۔ آج کی انتہائی دھاکا خیز صورت حال کے تجزیے کے لیے ایک قومی کمیشن تشکیل دینے کی ضرورت ہے جس میں جہاں دیدہ سیاست دانوں کے علاوہ عمرانی علوم کے ماہرین، جدید فکر کے حامل علمائے کرام، صحافی اور دانشور جھی شامل ہوں۔

اس میشن میں المجھی شہرت رکھنے والے ریٹائر ف بولیس اور نوجی افسرول اور سفارت کارول کی جھی خدمات حاصل کی جائیں۔ اس میشن کو ساجیات اور

أردودُانجنت 150 🛌

سیاسیات بر تحقیق کرنے والے اہل علم کی اعانت حاصل ہوئی جاہیے۔ یہ میشن حکومت کو فوری اقدامات کی بھی سفارش کر سکے اور ان انتظامات کی بھی جن کے ذریعے امن کی قوتوں کو انتخام حاصل ہو اور مائنڈ سیٹ میں جو ہری تنبدیلی واقع ہو۔

۲۔ کزشتہ دی بارہ برسوں سے دہشت کردی کا مقابلہ، فوج، بولیس اور ایف سی کر رہے ہیں۔ انھوں نے کمال بہادری اور تھم وضبط کا شبوت دیا ہے اور جماری تاریخ ان کی قربانیوں سے دمک رہی ہے۔ وہ فرنٹ لائن پر بیں اور اے بی س کے ذریعے انھیں زیر دست سیای کمک چیجی ہے۔ اگر اوری قوم کی حمایت سے ندا کرات کامیاب ہو جاتے ہیں، جن کے قوی امکانات یائے جاتے ہیں، تو اس کے غیر معمولی داخلی اور خارجی اثرات مرتب ہوں کے دہشت کردی کے خلاف جنگ ستمبر ۲۰۰۱ء سے جاری ہے جس کے بیٹیج میں پاکستان پہلے ہے زیادہ زخمی نظر آتا ہے۔

ہم اگر حکومت اور معاشرے کی تھے پر اسلامی شعائز کا احترام بوری طرح کرسلیں اور وی آئی نی تھچر کے مظاہر کم كرتے جائيں، تو نداكرات كے ليے ميں ميں سے بيس پچپیں کروپ ضرور تیار ہو جا تیں سے۔سیاسی **قیادت کو پ**ے مجھ لینا جا ہے کہ مداکرات میں عسکری قیادت ہی کلیدی کر دار ادا کرے کی اور عسکری قیادت کو سیہ بات ذہن میں رهنی جاہیے کہ فوج اس وقت "وارزون" میں ہے۔

٣- سياسي اور فوجي قيادتين حساس بواسس ير وباؤ براها كر دہشت كروتنظيموں كواس معابدے ير رضا مندكر سکتی ہیں کہ وہ عبادت گاہوں، ہسپتالوں، شہری، بستیوں، ریل گاڑیوں اور بسول ہر راکٹ برسائیں سے، نہ خودکش حملے کریں سے مند فرقے اور سل کی بنیاد برعورتوں اور بچوں

کوموت کے کھاٹ اتاریں گے۔اس کے عوض حکومت کی طرف سے عام معافی کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔

مہ۔ داخلی سیکیو رتی کی بنیادی ذھے داری پولیس کی ہے جو اس وقت ایک سے زیادہ بحرانوں کا شکار ہے۔ سیاس حکومتوں نے اپنے مفادات کی حفاظت کے کیے ہزاروں کی تعداد میں سیاسی بنیادوں پر بھرتیاں کی ہیں جن سے اس فورس کی غیر جانب داری بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ دوسری طرف جب بيد ديانت دار فرض شناس افسر مجرمول يرباته والتے ہیں،تو ممبران اسمبلی انھیں چھٹرا کر لے جاتے ہیں۔ تنيسرا طرف يوليس ميں كريشن عام ہے اور وہ يہيے بنور نے کے لیے عام آدمی برطلم و حالی ہے۔ چنال چہ بولیس اور عوام کے درمیان اعتباد کا رشتہ تُو ٹا ہوا ہے۔

چوتھی طرف اس کی ٹریننگ پرانی طرز کی ہے اور اس کے ہتھیار دہشت کردوں کے مقابلے میں نہایت فرسودہ اور غیر موثر ہیں۔خطرناک حالات متقاضی ہیں کہ بتدریج ایک نئی پولیس فورس تیار کی جائے جس کی ٹریننگ اور ملازمت کے تواعد فوجی معیار کے ہوں۔

۵۔سب سے ضروری بات سے کہ میڈیا دہشت کردی میں آب و تاب پیدا کرنے سے اجتناب کرے۔ ایک ہی منظر ہار ہارد بیصنے سے عوام ذہنی مریض بن جانے کے ساتھ ساتھ دہشت زدہ نظر آتے ہیں۔ تی وی چینلز پر ایسے پروگرام چین کیے جا سکتے ہیں جن میں اسلامی تعلیمات کی سیح روح ناظرین تک پینچانی جائے اور ایک الیسی فضاتیار کی جائے جس میں عوام اینے اندر مزاحمت کی طاقت پیدا کریں اور مجرموں اور دہشت کردوں کے سامنے فوری طور پر سرنڈر نہ کریں۔ جرائم پیشہ عناصر اور انتہا بیند بنیادی طور پر بڑے برول ہوتے ہیں۔ ہمیں انو جوانوں کے لیے سحت مندسر کرمیوں کا ایک جال بچیانا

ا فراتفری بچی ہوئی ہے۔ ان حالات میں جناب وزیرالعظم یر لازم آتا ہے کہ وہ آھے بڑھ کر قیادت فراہم کریں اور صوبوں میں امن وامان قائم کرنے کے لیے شبت قو توں کو قومی پلیٹ فارم پر جمع کریں اور اینی خوئے ولنوازی ہے انھیں شیر وشکر کر دیں۔

اور ان کی صلاحیتوں اور توانائیوں کا رخ ایک عظیم اور

وزیراعظم نواز شریف نے ان کے لیے چھے

منصوبوں کا اعلان کیا ہے جو ہمارے وطن عزیز کی تقدیر

بدل سکتے ہیں، مگر اس کے لیے بڑے خلوص، بوری

شفافیت اور قومی وسائل کے نہایت عمدہ استعال کالمملی

شبوت دینا ہوگا۔ محبّت بعنو و درگز راورحسن تدبیر ہے ایک

دنیا صح کی جا سکتی ہے۔(یائنا کے زیراہتمام ایک

پنجاب کے سواتینوں صوبے دہشت گردی اور سلین

مسائل کی کیبیٹ میں ہیں۔ بلوچستان میں فرقہ وارانہ

دہشت گردی کے علاوہ لا پتا افراد اور سنے شعرہ لاشوں کا

معامله تعميير اور ويحيده موتا جاريا ب- ايك اخبارى

ر پورٹ کے مطابق جسٹس (ر) جاوید اقبال کی سربراہی

میں لا پتا افراد پر جو کمیشن قائم ہوا تھا۔ اس نے ایف ی

خفیہ ایجنسیوں اور ہولیس کے حاضر سروی حکام ہر

فوجداری کے مقد مات قائم کرنے کی سفارش کی ہے۔

سندھ میں کراچی کا زخم ناسور بنرآ جارہا ہے اور آئے دان

لوگ ملک اوراغوا کیے جا رہے ہیں اور بدامنی تیزی سے

مجلیتی جارہی ہے۔ خیبر پختو تخواہ میں بھی حالات بڑے

تعلین ہوتے جارہے ہیں۔ادھروفاقی دارالحکومت اسلام

آباد لینڈ مافیا کے نرفے میں ہے اور ایک انتظامی

سمینار، ہم کہاں کھڑے ہیں، آکتوبرسال مسفحہ ۲۵)

قابلِ عمل روڈ میپ

مضبوط ریاست کی تعمیر کی طرف موڑ دینا ہوگا۔

أردودًا تَجْسِتْ 151 📗 🚅 جۇرى 2015ء

یاکتانی طالبان سے نداکرات کی بات بیشتر سیای قائدین کرتے آئے ہیں، مگر اس کا ایک قابل ممل روز میب تیار کرنے میں بعض رکاوئیں حائل ہوتی رہی۔ ایک بڑا سبب میہ ہے کہ عسکری قیادت کے علاوہ ملک میں ایک بڑا طبقہ ان عسکریت پہندوں سے غدا کرات کے حق میں نہیں جو دستور یا کستان کونشکیم نہیں کرتے ، جمہوریت کو اسلام کےخلاف مجھتے ہیں اور ملک میں ایک الیمی شریعت نافذ کرنا جاہتے ہیں جے علمہ اسلمین قبول کرنے کو تیار سہیں۔ یہ بھی ایک تکلیف وہ حقیقت ہے کہ وہشت کردوں نے ہمارے ہزاروں فوجی جوان اور افسر شہید کیے ہیں اور جالیس ہزار سے زائد شہری موت کی نیندسلا تھکے ہیں۔ان کے ہاتھوں مسجدیں محفوظ ہیں ندامام ہارگا ہیں، نہ جنازے کی تماز ادا کرنے والے تم مسار۔

ایسے میں تکتہ آغاز کی تلاش جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، تاہم صورت حال میں جو ہری تبدیلی ہے آئی ہے کہ امریکا افغان طالبان سے قطر میں با قاعدہ ندا کرات کا سلسلہ شروع کرنے والا ہے۔ اس بنیاد پر پاکستانی طالبان کوتشدو کی روش جھوڑنے پر تیار کیا جاسکتا ہے۔ فوج نے جنوبی وزمرستان میں ان کی طاقت پر کاری ضرب لگائی ہے اور اس امر کا امکان پیدا ہو چلا ہے کہ انھیں افغانستان ے کمک پہنچنا بند ہو جائے۔ یا کستانی طالبان چوں چوں کا مربہ ہیں اور ان کی باقاعدہ ہائی کمان موجود مہیں۔ اس کا قوی امکان ہے کہ ان میں سے ایک خاصی بردی تعداد علمائے کرام کے مجھانے سے راہ راست پر آجائے اور بارڈ کور تنبا رہ جائیں۔ انھیں بیر ضانت دی جاسکتی ہے کہ یا کستان کے دستور میں جو اسلامی اصول درج ہیں، ان کے مطابق معاشرے کی تعمیر کی جائے گی۔ ( کچھ اپنی زبان میں،شارہ جوالائی ۱۳ مشخہ ۱۹)

كمل جارجانه حكمت عملي كم آج جمارا وطن شدید اندرونی اور بیرونی خطرات کا شکار ہے۔مشرقی سرحدوں پر بھارت کے ساتھ چھٹر ہیں شدت اختیار کرنی جارہی ہیں اور آئے دن ووٹول اطراف جانی و مالی نقصان هو ربا ہے۔طویل اور دشوار افغان بارڈر ہر محاذ سرد ہونے کا نام مبیں لے رہا۔ افغانستان ہے امریکی اور نمیو افواج کا انخلا اور اس کے بعد کی صورت حال ابھی تک واضح تبیں ہو یا رہی۔ بھارت ، افغانستان میں وسیع پیانے برسرمایی کاری کر چکا ہے اور مستقبل میں افغانستان میں اپنی ساکھ کے حوالے ے مصطرب ہے جس کے تانے بانے بلوچستان میں دہشت کردی کے واقعات سے ملتے ہیں۔ بلوچستان کے حالات يرحكومت كى طرف سے ابھى تك كوئى خاطرخواہ لائحة عمل سامن سبيس آسكا اور بهاري الواج اورسيكيورني فورسز سپریم کورٹ کے سامنے لایٹا افراد کے حوالے سے

جوابد بی کے مرحلہ ہے کز رر ہی ہیں۔ مراجی کے حالات پر ہرمحت وطن کا دل خون کے آنسورور ما ہے۔ ہرروز دیں، بارہ افراد کافل معمول بن چکا ہے۔ ڈی آئی خان میں جیل توڑ کر قید یوں کے فرار کا واتعد مو يا اسلام آباد مين ايك محص كا جديد ترين ہتھیاروں سے سلح ہوکر قانون کے رکھوالوں کو پہلنج کرنا، جاری اندرونی سیکیورٹی یر بڑے سوالیہ نشان ہیں۔ امریکی افواج کا ایب آباد میں اسامہ بن لادن کے خلاف آبریش ہو یا ڈرون کے ذریعے بے گناہول کی بلاکت قوم کو اعتماد میں تبیں لیا جار ہا۔ اب تک وحمن کا تعین کیوں نہیں کیا گیا؟ پیاس ہزار معصوم شہریوں کی شہادت کے ذمہ دار کون ہیں؟

ایک ایسی جارحانه حکمت عملی جس پروطن عزیز کی أردودُانجنت 152 🗻

تمام سیای جماعتوں کا اتفاق اور جس کے قابل مل ہونے کا افواج پاکستان کو یقین ہو، تیار کر کے قوم کو ذہنی وجسمانی تربیت کے ذریعے دہمن کے خلاف صف آرا کرنا ہوگا۔ عام شہریوں کی جسمانی تربیت کے لیے شہری دفاع کے محکموں کی از سرِ نو تعمیر، کا کجوں اور یو نیورسٹیوں کے طلبا کو فوجی تربیت جیسے NCC اور اسکاؤ ٹنگ وغیرہ کا احیاء اور وطن سے محبت کے جذبے کو قوم کے داوں میں بیدار کرنے کے کیے میڈیا کے ذریعے"نشان حیدر" جیسے ڈراموں، ملی لغموں، 23مارچ کے موقع پر سنے افواج کی پر ٹیراور دفاعی ساز وسامان کی نمایش جیسے پر وکرامز وقت کی اہم ضرورت بیں۔ (ملیجنگ ایدیشرنوٹ،شارد حمبرسام)

دسمن کلی کو چول میں

" کھلی جنگ" کے بارے میں سے سطح حقیقت ویش نگاه رئن جاہے کہ بدایک انتہائی ویجیدہ معاملہ ہے کیونکہ واحلی وسمن جمارے کھر کے اندر چہنچ کیا ہے اور وہ کلی کوچوں شہروں اور تصبوں تک مچیل چکا ہے جسے بیرونی طاقتوں کی سریرسی بھی حاصل ہے جو یا کستان کوشدید عدم استحکام ہے دو جار کر دینا جاہتی ہیں' چنانچہ وہ اِن دہشت حردوں کو فنڈز اور اسلحہ فراہم کرتی اور طرح طرح کے تعضبات اور تناز عات کو ہوا دیتی رہتی ہیں۔ اِن عسکریت بیندوں نے نہبی جنون پیدا کر کے نو جوانوں کو جنت میں داخل ہونے کے خواب وکھائے میں اور مسلمانوں پر کافروں کے لیبل چیاں کردیے ہیں۔

غربت جہالت اور ایس ماندگی بھی وہشت کردی میں اضافے کا باعث بنی موئی ہیں' جبکہ یونیورش اور كالجول كے طلبہ اور طالبات بالائي طبقات كى غير اسلامي زندگی کے خلاف شدید نفرت رکھتے اور پورے نظام کو تلیث کر دینا جاہتے ہیں۔ اِن حالات میں" کھلی جنگ''

میں لینٹی کامیانی حاصل کرنے کے لیے عام شہر یوں' جهاری بولیس مهاری سول آر ند فورسز ، جهاری مسلح افواج اور ہماری اعلی جبس الجنسیوں کے درمیان مثالی کو آرڈ سیشن اور اُن کی جدید خطوط پرتر بیت از حد ضروری ہے۔ اِس وقت تو می سلامتی اور بقا معاشرے کے ہر طبقے ہے ایٹار اور غیرمتزلزل عزم کا تقاضا کررہی ہیں۔ ( میجوانی زبان میں، تتمبرشاروساء صفحه ۱۷)

ہم آہنگی کی ضرورت

حالات ہمیں جس موڑیر لے آئے ہیں وہ قومی سلامتی کی ایک واضح یالیسی نوری طور برتفکیل دیے کے منقاضی ہیں۔ سول اور فوجی قیادت کو آپس میں ہم آ ہنگی پیدا کر کے تمام ریائی اداروں کو دہشت کردی علیحد کی پیندی اورخونریزی برقابویانے کے لیے ایک نے ویون اور ایک نے عزم کے ساتھ تیار کرنا ہو گا۔ ہمیں اس انتہائی مقین حقیقت کا ادراک ہونا جاہے کہ ہمیں جس جنگ کا سامنا ہے وہ غیرروایتی ہے اور ہماری فوج' جمارے رینجرز ہماری ہولیس اور ہماری اعلی جبش ایجنسیاں اس ہولناک صورت حال کا مقابلہ کرنے کے لیے بوری طرح مسلح اور مستعد تبیں۔ (ہم کہاں کھڑے

## کھیل کی قیمت

یا کستان میں وہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوتا جارہا ہے۔ ہمارے دانشوروں اور تجزیبہ نگاروں نے میڈیا کے ذریعے عوام کو سیجے سمت کی طرف راہنمائی کے بجائے مزیدالبھن میں ڈال دیا ہے۔ سیاستدان بھی مسئلہ کی محمرائی میں جائے بغیر جذباتی بیانات دے کر ملکی سلامتی ہے کھیل رہے ہیں۔ اس خطے کی تاریخ اور یہاں

أردودُ النجست 153 📗 جنوري 2015ء

# نمو د صبح

ہو رہی ہے زیر و امانِ افق سے آشکار صبح یعنی دفتر دوشیزهٔ کیل و نبار پا چکا فرصت درود فصل اعجم سے سیبر کشب خاور میں ہوا ہے آفتاب آئینہ کار آسال نے آمدِ خورشید کی یا کر خبر محمل برواز شب باندها سر دوش غبار شعلهٔ خورشید کویا حاصل اس کیتی کا ہے بوئے منے دہقان گرؤوں نے جوتاروں کے شرار ہے روال مجم سحر، جیسے عباوت خانے سے سب سے چیچے جائے کوئی عابد شب زندہ دار کیا سال ہے جس طرح آہتہ آہتہ کوئی تھینیتا ہو میان کی ظلمت سے تینی آب دار مطلع خورشید میں مضمر ب یول مضمون صبح جیسے خلوت گاہ مینا میں شراب ِ خوش گوار ہے بتر دامان باد اختلاط انگیز صبح شورش ناقوس، آوازِ اذال سے ہمکنار جا کے کول کی اذال سے طائران نغمہ سنج ہے ترہم ریز قانون سحر کا تار تار (اتبالٌ)

حوالے کر دیے تھے جہال سے افغانستان پر بمباری
کرنے کے لیے بچاس بزار سے زائد پروازیں کی گئیں
تھیں اور افغانستان کو کھنڈرات میں تبدیل کرنے کا ممل
مہینوں اور برسوں تک جاری رہا۔ اس کے نتیج میں
پاکستان بین الاقوامی دہشت گردوں کے نرخے میں آگیا۔
بارہ برسوں کے دوران ندہبی شدت پہندوں اور
دہشت گردوں کے ہاتھوں بچاس بزارشبری شہید ہو چکے
بیں، پانچ بزار سے زائد وردی میں ملبوس جال شار جام
شہادت نوش کر چکے ہیں۔ ملکی معیشت کو اتنی ارب
شہادت نوش کر چکے ہیں۔ ملکی معیشت کو اتنی ارب
ڈالروں کا نقصان ہو چکا ہے۔ اس غلط فیصلے نے اس
خطے اور پورے عالم عرب کو بری طرح بلا کر رکھ دیا ہے
اور پاکستان کے مختلف حصوں میں خوان کا دریا تھمنے کا نام

جہبوریت میں اچھا تھم و تق چلانے کے مسلمہ اصول ہیں جن پر جہاں جہاں عمل ہوتا ہے، بہت اچھے نتائج سامنے آتے ہیں۔ پیلا اصول ہی کہ فیصلے کا بینہ میں کیے جائیں اور وزرائے کرام اپنے اپنے دائر سامنے محکومت چلانے کے ذمے دار ہوں۔ دوسرا ہیا کہ افتدار و اختیار کی سطح تک عوام کو تفویض کیا جائے۔ تیسرا ہیا کہ سرکاری انتظامیہ کو سیاسی اثرات سے محفوظ تیسرا ہیا کہ سرکاری انتظامیہ کو سیاسی اثرات سے محفوظ پر تقرر کیا جائے اور مینئر افراد کو قیادت سونی جائے۔ پر تقرر کیا جائے اور سینیئر افراد کو قیادت سونی جائے۔ پر تقرر کیا جائے اور سینیئر افراد کو قیادت سونی جائے۔ پر تقرر کیا جائے اور سینیئر افراد کو قیادت سونی جائے۔ وزراء اپنی کارکردگ کے لیے متحب اداروں کے سامنے برقوب کا میرت کے احتساب کا ایک خود کار نظام میڈیا کی ہوئی امران کے احتساب کا ایک خود کار نظام میڈیا کی ہوئی ایمیت ہے کہ وہ آئین اور قانون کی حکمرائی کو تھینی بناتی اور دائے عامہ کی تشکیل کرتی ہے۔ میڈیا کی چھانی زبان میں، اپر بل سمار)

نوابزادہ لیافت علی خال کی قیادت میں ہوا تھا جو حضرت قائداعظم کے دست راست کی حیثیت رکھتے تھے۔ وہ عہد بیتھا کہ اقتدار ایک مقدل امانت ہے جسے عوام کے چنے ہوئے نمائندے اللّٰہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی صدود میں استعمال کرنے کے مجاز ہوں گے۔

ال امانت میں خیانت ہی کا جوسلسلہ شروع ہوا وہ ریاست اور معاشرے میں تمام تر فساد کا ذہب دار ہے اور ایک مدت سے کرپشن ' بددیانی ' بدانظائی اقرباہروری ' وغابازی اور عیش پرتی ساجی قدروں کا مقام حاصل کر چکی جیں۔ مغرب میں حکمران عام اوگوں کی طرح رہتے اور قانون اور میرٹ کی تنی ہے پابندی کرتے اور عوام کوزیادہ سبوتیں فراہم کرنے کے لیے کمربستہ رہنے کا جی بیار اور میان وفا باندہ در بنے کا جی بیان وفا باندہ در گھا ہے جس کی وہ پابندی کرتے ہیں جبکہ ہم نے اپنے رہ بے بارامانت اٹھانے کا جوعہد کیا جبکہ ہم نے اپنے رہ بے بارامانت اُٹھانے کا جوعہد کیا دوند تے جلے جارہے ہیں۔ روند تے جلے جارہے ہیں۔

ہم اگر حقیقی امن جاہتے ہیں تو غریب کو اُس کا حق دینا اور ظالم کا ہاتھ جھنگ دینا اور اللّہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب کو برابر شریک رکھنا ہوگا۔ اسلام جو بنی نوع انسان کے لیے ممثل ضابطۂ ہدایت ہے' اُس کے شعائر کا احترام اور اُس کے اجتماعی عدل کا فروغ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ( کھوائی زبان میں ، مارج ۱۱۶)

### ایک غلط فیصله

اکثر اوقات عبل ایسے ایسے فیصلے سرز دہوجاتے ہیں جن کی سزا آنے والی تسلیس بھی بھلتی رہتی ہیں جیسا کہ جنرل پرویز مشرف نے نائن الیون کے فوراً بعد پاکستان کے زیادہ تر فضائی اڈے اتحادی فوجوں کے پاکستان کے زیادہ تر فضائی اڈے اتحادی فوجوں کے

بسنے والوں کی قدیم روایات کے گہرے اوراک کے بغیر وہشت گردی کی وجو ہات کا سرائے لگانا ناممکن نہیں تو دشوار مشرور ہوگا۔ تاریخ کے اوراق سازشوں، بغاوتوں اور جنگوں سے بھرے ہوئے جیں۔ بینے نے باپ سے اور بھائی نے بھائی سے تخت چینا اور ان کو اندھا کر کے قید میں فرال دیا۔ اقتدار کی جنگوں میں لاکھوں لوگ ہے رحمی سے قال کے جاتے رہے۔

افغانستان اپنے منفر دمحل و تو ت کی وجہ سے عالمی طاقتوں اور مہم جوؤں کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ قبائل کی باہمی وشمنی، اقتد ار اور دولت کی ہوں نے ہمیشہ بیرونی جنگجوؤں کی حوصلہ افزائی گی۔ یہاں علاقائی بالا دستی کے لیے ترکوں، ایرانیوں، انگریز وں، روسیوں اور امریکیوں سب نے زور آز مائی گی۔ افغانستان آج بھی عالمی طاقتوں کی چراگاہ بنا ہوا ہے۔ طاقت اور اقتدار کا کھیل جاری ہے اور یاکستان دہشت گردی اور بدامنی کی دلدل جاری ہے اور یاکستان دہشت گردی اور بدامنی کی دلدل میں گھرا اس کھیل کی قیمت ادا کر رہا ہے۔ (بنجنگ میں گھرا اس کھیل کی قیمت ادا کر رہا ہے۔ (بنجنگ میں گھرا اس کھیل کی قیمت ادا کر رہا ہے۔ (بنجنگ

## اشرافیه کا اسلوب زندگی

ہمارے ملک میں حالات جس رُخ پر جارہ ہیں اُس کے باعث ہماری سوسائل بڑے پیانے پر اُتھال اُس کے باعث ہماری سوسائل بڑے پیانے پر اُتھال ہونے والی ہے جس کے نتیج میں بلند ہے حد پہت اور انتہائی پیت بہت بلند ہو جا میں گے۔ ہمارے حکمران طبقے اور اشرافیہ نے جو اُسلوب زندگی اختیار کر رکھا ہواور امیر اور غریب کے درمیان جو ہولناک فاصلے رکھا ہواور امیر اور غریب کے درمیان جو ہولناک فاصلے پیدا ہو چکے ہیں 'ان کے بطن سے ایک خوز برز انقلاب جنم لینے والا ہے۔ اس کی تباہ کاریوں سے محفوظ رہنے کے لینے والا ہے۔ اس کی تباہ کاریوں سے محفوظ رہنے کے لیے پوری قوم کو وہ پیان وفا نبھانا ہوگا جس کا اعلان قرار دام مقاصد میں 13 ماری 1949ء کو قائد ملت قرار دام مقاصد میں 13 ماری 1949ء کو قائد ملت

أردودُانجُب 154

أردو دُانجَسْ 155 م



# غمواندوه تصاويركي آئينيميي



وزیراعظم نوازشریف اور جنزل راحیل زخمی طالب علم کی ہمت بندھاتے ہوئے



ہمارے شاجین صفت کمانڈ وزفوراً حملہ آوروں پرٹوٹ پڑے

أردودُ الجِنْبُ 156 📗 جوري 2015ء











أردودُانجسٹ 158 🗻 جوري2015ء



قالموں نے ایک ایک کر کے قتل کیے، پہلے ایک بجے پر کن تانی' پھر دوسرے اور پھر تیسرے پر ..... اور اس طرح تب تک پیکھیل جاری رہا جب تک تعداد سو ہے او پر مہیں چھیج گئی۔

اب پیه بیچے خاموش ہیں اور اپنی اپنی قبروں میں جا حکے۔ ملک چر حالت سوگ میں ہے صدم میں ہے اور ہر بریت کی اس بدترین مثال ہر ایک بار پھر غصے

یا کستان میں جذبات کے اظہار کا بھٹ پڑنا عام طریقہ ہے۔ چھلی ایک دبائی ہے اس طرح کے حملے معمول بن سیکے ہیں' تو آنسوجھی کچھ عرصہ بہنے کے بعد سو کھ جاتے ہیں اور زیادہ کچھ تبدیل جبیں ہوتا۔

اکراس طرح کے حملے کے امکان برغور کیا حمیا ہوتا' تیاری اور سیکیو رنی بردها لی گئی ہوتی ، تو شاید سیطلم جنم نه لیتا،اس پر غصه نه آتا.....اور پھر بھول جانا بھی نه پڑتا! اعداد وشارے سے حقیقت واضح ہے کہ اس کے امكانات موجود تھے۔ عالمی اتحاد برائے تحفظ تعلیم Global Coalition to Protect) Education from Attack) کی رپورٹ کے ای دوران حملے جاری رہے ہیں اور اس ملک

سُويا ايك دونبين بلكه قتل عام كي"مه" جائے گا-

دہمکیوں کو یا تو کچرے میں ڈال دیا گیایا اخبارات کے

ہیروشیما یر اینم بم کرنے کے بعد جایا نیوں نے مرتے والوں کی یاد میں ایک یادگار تعمیر کی۔ بہت ہی مشکلوں سے انھوں نے مرنے والوں کے زیرِ استعال رہنے والی مختلف چیزوں کے بیجے تھی آثار جمع کیے تاكه وه الحيس اس بات كى ياد ولات رجي كه انسان کس قدر کرسکتا ہے۔

ان یادگاراشیا میں ہے جوسب سے زیادہ دل توڑ دینے والی چیزیں مرنے والے بچوں سے تعلق رصتی ہیں اور ان میں آوھا کھایا ہوا تیج، ناممل کا پیاں اور خون آلود يو نيفارم شامل بين -

وہ جایاتی بیج اب تبیں رہے، لیکن کم از کم ان کو یاد رکھا جائے گا، ان کی معصومیت الا فائی معصومیت کئی وہائیوں سے انسانیت کی اس مجرمانہ ہے حسی کا توجه پڑھارہی ہے۔

ليكن يا كستان مين جبال أو جوان ، بيح ، بور هي معجى دہشت كردول كى وحشت كا نشانہ بنے ہيں، وہال شاید اس طرح کی کوئی بھی ماضی کی یادگار تعمیر کرنے کی تو فع مبیں ہو علق۔ ہر حملے کے ساتھ برھتی بربریت کے بعداب دل ود ماغ میں شاید اتنی عبکه موجود شیس رہی کہ ہرکسی کی تفصیلات یاد رکھی جا نمیں۔

ہم طلم ہوتا و تیجتے ، ٹھنڈی سانس مجرتے ، خیالات جھنگ دیتے اور آ کے بڑھ جاتے ہیں۔

مطابق ۲۰۰۹ء سے لے کر۲۰۱۲ء کے درمیان یا کتان کے لیے دکھوں کا نیا پیغام لاتے ہیں ..... جواب تتل تھر میں اسکولوں پر ۸۰۰ سے زائد حملے ہو جیکے۔ عام کا شکار ہوئے معصوم بچوں کے حوالے سے یاد رکھا

أردودُ انجنب 160 🗻 جنوري 2015ء



ایک ذہین ہےروز گار کی داستانِ عجب جس نے کمائی کابرا انو کھا ڈھنگ دریافت کرلیا

کورمن ایک کالج میں پڑھاتے تھے۔ مروفيسم وه ايك روشن دماغ اديب اور دانشور بهي تصليح كني ظاهري وبإطني موضوعات بران کی ممہری نظر تھی۔ نفسیات بڑھے ہوئے تھے اور صاحب ستاب بھی تھے۔ ان کی کتابیں شوق سے پڑھی جانی محسیں۔ اکثر سب سے زیادہ مکنے والی کتابوں میں ان کا شار ہوتا۔



تازه افسانه

ایک دن انھیں قریبی شہر سے ایک خط موصول ہوا

جسے پڑھ کروہ غصے سے بھنا اٹھے۔ وہ خط راجر نامی ایک

نو جوان کی طرف ہے تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ وہ ایک تعلیم

یافتہ نو جوان کیلن عرصے ہے ہے روز گار ہے۔ ملازمت ملتی

حہیں اور اگریلے ہے تو جلد حصوث جاتی ہے۔ نوبت اب

فاقوں برآ چکی۔ اگر گورمن صاحب مبریانی کر کے اے دو

سوڈالر بھیج ویں ،تواس کے کچھ دن اچھے کزرجا تیں گے۔

ول جاہ رہا تھا کہ خط کے نکڑے نکڑے کر دیں۔ اگر راجر

ان کے سامنے ہوتا، تو اس کا بھی یہی حشر کر ڈالتے۔ وہ

کورمن صاحب نے ایک دفعہ پھر خط بڑھا۔ ان کا

أردودُ الجُنب 161 📗 جوري 2015ء

لهازار جب غصبه کچهام موارتو أے محنت کی عظمت برطویل سيلجروے ڈالا۔ چونکہ وہ غصے میں تنصے اور بعض اوگوں کا د ماغ ایسے وقت تیز چلتا ہے لبندا انھوں نے لفظ محنت کی گئی زاو بول سے وضاحت کر ڈالی۔ آخر میں قلم کی روائی میں وہ اے قناعت اور سادگی کا بھی درس دے بیٹھے۔

خط بهت لميا بوهميا، احيما خاصالسي مضمون كالمسوده لک رہا تھا۔ سبرحال انھوں نے وہ خط اے ارسال کر ویا۔ جلد ہی اس کا جواب آ حمیا۔ راجر نے ان سے معالی ما نکی تھی۔ ساتھ ہی لکھا کہ آپ کا خط پڑھ کرمیرے ذہبن یر جمانی مونی دهند آسته آسته بنت فی ہے۔ میں جابل مطلق تھا، آپ کے گراں قدر خیالات سے بہت کچھ سیکھا۔ اب عبد کیا ہے کہ آئندہ بھی آپ سے سیکھتا رہا

اس نے مزید لکھا کہ بیس وقت کی اہمیت اور اصول لیندی جیسے موضوعات برجھی راہنمائی جاہتا ہوں۔ میں ا کیک لاا اہالی نو جوان ہوں۔ وقت کیا ہوتا ہے مجھے پتانہیں۔ ای طرح میں اصوبوں کو بھی کوئی اہمیت سبیں ویتا۔ آپ اگر ان باتوں پر چھے روشنی ڈالیس کے ،تو یقیناً بیمعلومات میری کردار سازی میں معاون ثابت ہوں گی۔ میں ساری زندگی آپ کاشکرگزار رہوں گا۔

مسکورمن صاحب کی پیشائی پر غصے سے بل پڑ مسکئے۔ وہ بروبرائے: " یاکل، جاہل، مجھے فارغ سمجھتا ہے کہ میں اس کے خط کا جواب دول۔ 'اٹھول نے خط ایک طرف ڈال دیا۔ سیکن سیہ موضوعات ان کے پہندیدہ تھے، چنال چہ کچھ ون بعد وہ اے دوبارہ خط لکھنے بیٹھ سکتے۔ انھوں نے پہلے اے حسب عاوت ڈانٹا پھرونت کی اہمیت اوراصول يسندي يرمعضل خطالكهه والا-

فوراً بی راجر کا جواب بھی آ سمیا۔ اس نے شکر بیادا

أردودُانجست 162 🗻 جنوري 2015ء

كرتے ہوئے لكھا كہ آپ كے فرمودات ميرے ليے روشی ثابت ہورہ ہیں۔ ایبا لگتا ہے، میں طویل عرصہ اندھیرے میں بھٹلتا رہا ہوں۔ آپ کی باتوں سے میری تخصیت تبدیل ہورہی ہے۔ آخر میں اس نے میسونی اور کردار کی مضبوطی پر بھی ان ہے کچھ لکھنے کو کہا۔ گورمن صاحب بزبزات موئ كيمران موضوعات بربهي خط لكصن بیٹھ کئے۔ راجر کا جواب فورا آ کیا۔ ان کی تحریروں کی تعریف کے ساتھ ہی اس نے پچھ نئے موضوعات پر رائے ماتلی تھی۔ غرض راجر کے خط آتے رہے۔ کورمن صاحب جواب دیتے رہے۔

اس طرح انھوں نے سیج کی اہمیت، وعدے کی یاسداری، مساوات اور دیمر موضوعات برمنصل خطوط لکھ ڈالے۔ آخرایک دن راجر کا خط آیا۔لکھا تھا، جناب آپ نے جس محنت اور جانفشائی سے میری دہنی تربیت کا کام انجام دیا ہے،اس سے میرے تمام مسائل حل ہونے والے ہیں۔ میں آپ کا بہت ممنون ہوں۔اس سے بعد خط آنے بند ہو گئے۔

کورمن صاحب اینے کاموں میں لگ کر جلد ہی اے بھول گئے۔ دو مینے بعد ایک دن وہ کچھ کتابیں خریدنے دکان ہر گئے۔ مالک ان سے انھی طرح واقف تھا۔ وواس کے مشقل گا بک تھے۔اس نے پچھلے ونول شائع ہونے والی مجھ کتابیں ان کی خدمت میں بیش کیس اور ایک کتاب اٹھا کر بولا<sup>د دس</sup>ورمن صاحب! چھلے ایک مہینے ہے اس کتاب نے فروخت کے تمام یرانے ریکارڈ توڑ ویے ہیں۔ ان دنوں سے "باث کیک"

سومن صاحب نے کتاب لے کر دیکھی۔اس کا عنوان تھا " کامیانی کے دس راہنما اصول " انھول نے

الٹ مایٹ کر دیکھا پھر ہولے: ''کسی نے ادیب کی لکتی ہے، خیر دے دو۔''

دفتر چہنچ کر انھوں نے نئے کتابوں کا بنڈل سامنے رکھ لیا۔ پہلے دریر دوسرے کام نمٹاتے رہے پھر بنڈل کھولا اور میلے" کامیانی کے دی راہنما اصول" نامی کتاب اٹھا کر ورق کردانی کرنے کلے۔ جوں جوں اس کے مندر جات پر تظر دوڑ ائی، ان کے چبرے کی رنگت بدلتی گئی۔ وہ تو وہی تخطوط تنصے جو انصوں نے راجر نامی ہے روزگار نو جوان کو لکھے منتھے۔ طیش میں آ کر انھوں نے پیش لفظ بڑھا، وہ راجر کی طرف ہے ہی تھا۔

اس نے تمام باتیں صاف السی تھیں کہ س طرح اس نے بے روزگاری سے تنگ آگر بروفیسر گورمن کوخطوط لکھے۔ جواب میں انھوں نے کس طرح پندونصالح سے اس کی راہنمانی کی۔اس نے خطوط میں سے سوائے کورمن کی ڈانٹ ڈیٹ اوراتاڑنے کے اور کوئی چیز حذف مبیں کی مھی۔ آخر میں لکھا '' مجھے یقین ہے کہ بیہ کتاب مارکیٹ میں آنے کے بعد ضرور میری زندگی تبدیل ہوجائے گی۔'' گورمن صاحب این نرم و آرام کری بر اس طرح بين يت يت جي انگارول ير بين بول- وه منسيال سيني ہوئے غرائے: " بیٹا جی! زندگی تو میں تمھاری ایسی تبدیل کروں گا کہتم ہمیشہ یاد رکھو سے۔ میں ابھی سمھیں اس کا

وہ فون اٹھا کر کسی کا نمبر ملانے ککے تھے کہ درواز ہ کھلا اوران کے دہرینہ دوست اور وکیل،مسٹرولیم وفتر میں واظل ہوئے۔ وہ جبک کر بولے: " آیا گورمن! میں نے سوحیا آج کھاناتمھارے ساتھ کھایا جائے۔'' وہ کچھ رکے پھر حمرت سے بولے" کیکن تم تو اس

مزا چکھا تا ہوں۔''

ونت کسی لال ٹماٹر کی طرح نظر آ رہے ہو۔ لکتا ہے پچھاد مر میں تمھارے کا نول ہے دھواں نکلنے ککے گا۔تمھاری چندیا تے چند بال بھی بالکل سیدھے کھڑے ہیں۔ میرے عزيز! تم بناؤ کے کہ کیا حادثہ ہیں آگیا؟"

یروقیسر کورمن نے کتاب ان کے آگے بھینک دی اور بولے" پیده بلصو!"

وہ بولے'' بہت انھی کتاب ہے۔ میں نے جھی یراهی ہے بلکہ میں تو آج کل ملنے والوں کو اے خرید نے کی تلقین کرتا ہوں۔''

'' کورمن غصے سے دہاڑے'' تم نے شایداس کا چیش لفظ مبين پڙھيا''

'' منتجع! مجھے چیش لفظ پڑھنے کی عادت مبیں۔'' ولیل صاحب نے کہا۔

''نواب پڙھاو'''گورمن گرج۔

ولیل صاحب نے پیش لفظ پڑھیا اور زور دار قبقہہ الكاما: " بإما بابا!" بياتو اس صدى كاسب سے برا الطيف مو

''لطیفے کو بھاڑ میں ڈالو، میں سمھیں ای وقت اپنا ولیل کررہا ہوں۔ ہم اس برمقدمہ دائر کریں سے۔ ولیل صاحب مسکرائے اور بولے'' پیارے کورمن! اس سے کیا ہوگا؟"

''میں اے مزا چکھانا جا بتا ہوں۔ اس نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے۔ اے میرا نام بطور ادیب دینا جا ہے اتھا۔ اے کتاب کی آمدن بھی مجھے دینی پڑے گی۔'' وکیل صاحب شجیدہ ہوتے ہوئے بولے" راجر نے تہیں بیدوعوی تبیں کیا کہ اس نے سیکتاب خودلکھی ہے۔ اس نے تو جوں کے تو ن تمھارے خطوط شائع کر دیے۔

أردودُ انجنب 163 🗻 جوري 2015ء

پیش لفظ میں تمحارا نام بھی دیا ہے ....اس میں وصوکا

" دحوكا ب- اس في محصايك منصوب كے تحت بير خطوط لکھنے پراکسایا۔'' وہ تکملا کر بولے۔

" تھیک، کیکن اگرتم جائے تو اسے جواب نہ دیتے۔ وہ محصارا کیا کر لیتا؟ تم شایداس بات سے واقف مبیں کہ خطوط قانونأ مكتوب اليدكي ملكيت تصور كيے جاتے ہيں۔ وہ جو جاہے ان کا کرسکتا ہے۔ جاہے اس آتشدان میں جھونک دے یا سینے ہے لگا کررکھے یاشائع کرا دے۔ باں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ کسی کی ول آزاری نہ ہو یا کسی کی عزت برحرف نہ آئے۔ہم پیکیس مہلے دن بی بارجا نیں سے۔' ولیل صاحب نے کہا۔

کورمن صاحب سی بارے کھوڑے کی طرح کری پر ذخیر ہو گئے۔ ولیل صاحب بولے'' یار گورمن، ول بڑا ر کھو، مجھو سے تمحاری ہی نئ کتاب مارکیٹ میں آئی ہے۔ بس اس کی آمدنی اور کوئی لے اڑا اور اس سے منصیل کیا فرق یژ تا ہے؟ پہلے ہی تمھاری کئی کتابیں مقبول عام ہو چکیں اور ہر کتاب نے محمارا بینک بیکنس اوپر ہی پہنچایا ہے۔میرا تو خیال ہے،تم راجر کومبارک باد کا ایک خط لکھ

گورمن صاحب آہتہ آہتہ معمول پر آ رہے تھے۔ بولے" خط تو میں تبین لکھ رہا، بال جلد ہی اس واقعہ پر ایک کہائی تکھوں گا۔''

وكيل صاحب مسكرا كر بولے" بيد ہوئى ند بات۔ چلو اب جلدی ہے کھانا متلکوا اور بڑے زور کی بھوک لکی ہے اور ماں میہ کھانا تمھاری طرف سے ہو گا۔' میس کر یر وفیسر گورمن مشکرانے گلے۔

اس قوم كو ملے موقع تو حالات بدل سكتے ہيں طور طریق کیا انداز بدل سکتے ہیں حالات کی تشکینی اتنی نہیں جتنا ہے شور بریا آپ کوشش تو کریں، خبر کیا اخبار بدل سکتے ہیں ہر بات میں قصور سابقہ حکومت کا ہی نہیں این بھی خلطی مائیں تو حالات بدل سکتے ہیں ہر کام کے لیے نہ ماہمیں جادو کی چھڑی خدا سے مانگ کر تو دیکھیں حالات بدل سکتے ہیں الله دين كا چراغ تو بيل پراني باتيس جناب آپ جلا دیں بکلی کا چراغ تو حالات بدل سکتے ہیں ید کیا کم ہے کہ عوام ہے آپ کے ساتھ حيموژ دين امريكا كاپيجيا تو واقعي حالات بدل سكتے ہيں مجھوٹوں کے پلندے تو منے جانے والوں سے بھی پاس آپ سے اپنا کے تو ویکھیں حالات بدل سکتے ہیں ہم نے اپنا سمجھ کر دیا ہے موقع آپ کو آب بميں اينا تو مجميس حالات بدل سكتے ہيں ہم نہیں کہتے کہ بدلیں نظام ہی ضرور ای نظام کی اصلاح کردیں تو حالات بدل سکتے ہیں (محمد قاسم رضا، تنكے عالی، گوجرانواله)

ما ب بہادر شاہ ظفر رکھا تھا تمریار اوگوں نے اسے منتج مبهادرشاه و فربنا دیا۔ اس میں قصور کہنے والوں کا تہیں، وہ واقعی ڈفر تھا۔ اس نے بھی کوئی کام سوچ مسجھ تکرمبیں کیا۔ اس کے نزد یک سوچ بیار کرنا دنیا کا قضول ترین کام تھا۔ چنال چہ وہ جب بھی کوئی کام انجام دیتا تو سوچنے کی زحمت کوارا نہ کرتا۔ بتیجہ اس کی تو قع کے برعکس نکاتیا یکر وه بھی اپنی نوعیت کا واحد انسان تھا۔ ہمیشہ اپنی

نے بڑے گخر اور مان کے ساتھ اس کا نام

حماقت تقدیر کے سرتھوپ کر بری الذمہ ہو جاتا۔ بھلے وقتوں میں اس نے جیسے تیسے میٹرک تک تعلیم حاصل کر کی تھی۔ چناں چہ اے ایک سرکاری دفتر میں

بطورنائب قاصد ملازمت مل تی۔ ملازمت کے متعلق اس کا خیال تھا کہ سے ہاپ کی پیشکار اور مال کی وعاؤل کا تمر ہے۔ کیکن کچھ



سچاواقعه

پولیس نے بھی غریب پہ کر دیا

اكساري

ایک احمق کا اداس ماجرا' وہ قانون کے

رکھوالوں کی بچھائی کمند میں جا پھنسا

أردو دُانجِسٹ 164 📗 جنوري 2015ء

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



بدخواہ اور حاسد صم کے لوگ برملا کہتے، بدنوکری اس کی خدادادحماقتول کا نتیجہ ہے ورنہ وہ بھرتی تو کلرک ہوا تھا۔ وہ لوگوں کی ہاتوں کا قطعی برا نہ منا تا۔ جانتا تھا کہ الوكون كا كام بي بالتين بنانا ہے۔ اگر ساعتوں كواليك باتوں برغور کرنے کی زحمت نہ دی جائے تو دل کو تکلیف شہیں ہوتی۔ سو وہ ایسی ہاتوں پر توجہ نہ دیا کرتا۔ نائب قاصد کی ملازمت اس کے لیے سود مند ثابت ہوئی۔اس میں عقل استعال کرنے کی قطعی ضرورت جبیس پڑتی اور لیبی شے اس سے یاس نہیں تھی۔

اس کے ہاتھ یاؤں پہلوانوں کی طرح مضبوط تنھے۔ اس میں بہترین پہلوان بننے کی تمام خصوصیات یائی جاتی تحصیں ۔ فیکن ڈفر کا اس طرف جھی دھیان ہی تبیس عمیا۔ دفتر میں اس کی زندگی مزے ہے کزررہی تھی۔ بس تفتے میں ایک دو بار بے عزلی ہو جایا کرنی جواس کے نزویک معیوب بات مبیں تھی۔ اس کے بقول بے عزلی صحت مندر بنے کے لیے بہت ضروری تھی۔ ہفتے میں کم از کم ہر محص کو ایک بارضرور بعزنی کرانی جاہیے ورندآ دمی کا معدہ خراب ہوجاتا ہے اور وہ النے سیدھے خواب دیکھنے لگتا ہے۔

ایک دن اس نے دفتر سے شخواہ کے ۲۰ ہزار رویے وصول کیے۔ وہ پھرایک شاپنگ بلازہ پہنچ گیا جہاں ہے وہ جوتے خریدنا حابتا تھا۔ بلاز دے سامنے لوگوں کاجمکھنا لگا تھا۔ وہ سب سامنے پیادہ راہ کے کنارے کھڑی موٹر سائکل کو بوں دیدے بھاڑ بھاڑ کر و کھے رہے تھے جیسے وہ کوئی اُڑن طشتری ہواور علطی ہے زمین پر اتر کئی۔ لوگوں کی آنگھوں میں جیرت اور چبروں پرخوف طاری تھا۔ قریب جا کراس نے ایک نوجوان سے استفسار کیا تو وہ بولا" مید لاوارث موٹرسائنکل ہے، پتائنہیں کون کم بخت

یبال چیوز گیا۔اس کا بنوائھی نشست پر بڑا ہے۔"

اس نے کہا " تو اس میں پر بیٹان ہونے والی کون ک بات ہے؟ ہؤے میں اس کا شاحتی کارڈ موجود ہوگا۔ نکال کر دیکی او،سب معلوم ہوجائے گا۔"

'''تمهما را د ماغ تو تھیک ہے؟'' نوجوان نے کھورا۔'' ہیر لیسی بات کررہے ہو؟ آج کل تو کوئی یا گل کتا اور پولیس والا بھی لاوارث موٹر سائکل کے قریب نہیں پھٹکتا تو ہم کیے جائیں؟ ..... کیا ہا اس میں سی نے ٹائم بم فث کر رکھا ہو۔ ہم میں ہے کوئی بھی مرتاسیں حابتا۔"

"اكريد بات ہے تو ميں ديكي ليتا ہوں" وه آھے بڑھا۔ "اجھی معلوم ہو جائے گا کہ بیموٹرسائیکل کس کی ہے؟" "'رک جاؤ احمق!" نوجوان نے اے بازو سے پکڑ لیا۔" کیوں کتے کی موت مرنا جا ہے ہو؟"

وه بولا" کتے کی حار ٹائلیں ہوتی ہیں اور میری دو ہیں۔ میں کتے تہیں آ دمی کی موت مرول گا۔ چھوڑ دو مجھے، میں ضرورمعلوم کروں گا کہ بیموٹر سائنگل کس کی ہے؟''

توجوان اے بازوؤں میں جکڑتے ہوئے چلایا '' بھائیو! اس پاکل کو روکو، بیموٹر سائنکل کی نشست پر بیڑا بواد کھنا جاہتا ہے۔ مجھے یہ پاکل خانے سے بھا گا ہوا لگتا ہے۔ خدارا! میری مدد کرو۔''

لوگوں نے جب بیا کدایک یاکل موٹر سائنکل کے قریب جار ہاتو وہ بدحواس ہوکرمختلف اطراف میں بھاگ کھڑے ہوئے۔ نوجوان نے لوگوں کو بھا گتے ویکھا تو وہ مجھی اسے چھوڑ کر یوں بھا گا جیسے سومیٹر کی دوڑ میں حصہ لينے والا كھلاڑى بھا كتا ہے۔ اب ميدان صاف تھا۔ وہال دور دورتک کوئی آ دمی نظر تبیس آ ریا تھا۔ وہ اظمینان سے چلتا

موٹرسائٹکل کے قریب پہنچااور ہؤااٹھا کر ویکھنے لگا۔ بؤے میں چندمڑے تڑے کاغذ اور نصف درجن کے لگ بھک ملاقاتی کارڈ تجرے ہوئے تھے۔ ابھی اس

أردودًا تجست 166 👛 جنوري 2015ء

نے تین عدد کارڈ بی ویکھے تھے کہ احیا تک ایک خطرناک صورت مخص اس کے سریر چینے عمیا۔

"اوئے چور کے بیج! مسمعیں ہمت کیے ہوئی میرا ہواا اٹھانے کی؟" وہ اے کریان سے پکڑتے ہوئے بولا " چوری کرتے ہواور وہ بھی دن و ہاڑے، شرم مبیں آئی ؟" ووتن سيرتبين بناب مم مين چور

حہیں ۔'' اس نے گھبرا کر جواب ویا۔ " كواس مت كرو " وه كرجا " دلاور بهاني تام ب

ميراه مار ماركرحليه بكارُ دون گائه "

"ولاور بهاني! خدا كي قسم منته مين چوري سبيل كرر ما تقار" وه كركر ايا\_" مين تو آب كا شناحي كارة علاش كرريا تقار وراصل ميس.....

"حیب " ولاور بھائی نے قطع کلامی کی۔"میرے شناحتی کارڈ کے ساتھ حمصارا کیا تعلق ؟ بول ..... جواب

''وه جي ....م من مين مين اس ني اس ني پيجه کہنے کی کوشش کی کمیکن والا ور بھائی نے اس کے ہاتھ سے بىۋاجىيىثااوركھول كر دېيىنے لگا۔

"اوئے چور!" والا ور بھائی جلایا۔"اس میں بورے مبیں ہزاررویے کی رقم تھی۔ وہ کہاں گنی؟''

""مم ..... میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس میں ایک روپیا بھی شبیں تھا۔' اس نے ہمت کا مظاہرہ کیا۔ وو آپ جمحے پر جھوٹا الزام لگار ہے ہیں۔''

" تام كيا ب تمصارا؟" ولاور في يوليس والول ك انداز میں بوجیھا۔

"بہادرشاہ ظفر۔"

"وہ جسے انگریزوں نے رنگون میں پھڑ کا دیا تھا؟" " "شن ..... تنبيس جي ..... ميس دوسرا ٻول \_"

''' ہوں''' دلاور نے ذومعتی انداز میں سر ہلایا اور کھر مُصُورُی تھجاتے ہوئے بولا۔''سنوبھٹی بہادرشاہ ڈفر.....'' "ڈ فرنہیں جی ظفیر۔"اس نے سیج کی۔ "ایک ای بات ہے۔ ولا ور بولا۔

'''اب میری بات غور سے سنو۔ اگرتم نے میری رقم چرانی ہے تو جیسے جانے واپس کر دو۔ میں مجھے معاف کر دول گا ورنہ ہات تھانے تک جائے گی۔ کچر سمھیں وہ چور بال بھی تشکیم کرنا ہے ہیں کی جو تمھارے باپ دادانے کی

"میں نے کوئی چوری شہیں کی مضدا کے لیے میرا اعتبار کریں۔ اس ہؤے میں یہی کچھ تھا جو تمھارے سامنے ہے۔"

"اس کا مطلب ہے کہ تم سیدھی طرح حبیں مانو

"مم..... میں کوئی بھی قشم کھانے کے لیے تیار ہوں۔'' وہ گر گڑایا۔

" ٹھیک ہے۔" دلاور جیب سے موبائل فون انکالتے ہوئے بولا" اگرتم خوشی ہے تھانے کی سیر کرنا حیا ہے ہوتو ہونہی سہی۔''

بہادرشاہ ڈفر گزشتہ تین گھنٹوں ہے۔حوالات میں بند تھا۔ تھانہ انجارج خون خوار قسم کا انسپکٹر تھا۔ اس نے بہادر شاہ ڈفر کی تمام منتوں اور قسموں کوسر کی ایک ہی جبئش سے رد کر دیا۔ تلائی لینے براس کی جیب سے واقعی میں ہزار رویے کی رقم برآ مد ہوئی۔ چنال چہانسپکٹر نے اسے چوری كرنے كے جرم ميں قيد كر ديا۔ دن كے دو بج اس كا باب دو بر وسیول کی معیت میں تھانے پہنجا اور انسپکٹر کی منت ساجت کرنے لگا۔

أردو دُانجَست 167 📗 جوري 2015ء



# أمت سلمه کے خلاف یہود ونصاری کھ جوڑ کی اصلیت آشکار ہوتی ہے

قوم این سحیفول میں درج من کھڑت مہوری خدائی پیشین گوئیوں کی بنیاد پر دنیائے عیسائیت کو ہمیشہ مرعوب کیے رضی ہے۔ اس کے صحیفوں میں درج ہے کہ خدا تعالیٰ قوم بنی اسرائیل سے بہت خوش ہے اوروہ اے اپنی چینی قوم قرار دیتا ہے۔وہ کہنا ہے کہ کنعان فلسطین کا ملک اس نے انھیں ان کے جیستے ہونے کی بنیاد ہی پر تھنے میں عطا کیا۔ای باعث یبودی ندهبی شخصیات عیسائیوں بر ہمیشہ زور ویتی ہیں کہ ان سے حقوق تسلیم کیے بغیر عیسائی ہرگز ترقی شبیں

كتتاخ يروانه

شاعر منور لکھنوی ایک مرتبہ چراغ کی روشنی میں رات کو کچھ لکھ رہے تھے کہ ایک ایک سماخ پروانہ عالم وارتقی میں شعلے سے آ ممرایا۔ بروانے کے ساتھ ساتھ جراغ بھی بچھ گیا۔ پہلے تو آپ اندھیرے میں کچھ وریناموش بینے رہے۔ پھران کے منہ سے احالک لکالے اللي آك بي لك جائ اس جذب محبت كو جلے کوئی مُرے کوئی، اندھیرا میری محفل میں (سديم رحمن، لا ہور)

نے میلکہ تیار کیا، ضابطے کی کارروائی مکمل کی اور پھر بہاور شاہ ڈفر کوحوالات سے نکال انسکٹر کے سامنے پیش کر دیا۔ السيكثر نے بوليس والول كے روايتي انداز ميں اسے يالحرويا اور آخر میں بولا''اب جاؤ آسندہ جھی ایسا مت کرنا ورند سيد ھے جيل جاؤ ھے۔''

وہ باپ اور صابت میں کے ساتھ باہر نکا اتو معا اس کی تظرایک سیای پر پڑی۔ وہ تھٹک کررک گیا۔ باپ نے کہا" کیابات ہے، تم اس بولیس والے کو اتی حیرانی ہے کیوں و مکھرے ہو؟" " یہ وی ہے، جس نے مجھے پولیس کے حوالے کیا تھا۔ میں اے بیس چیموڑوں گا۔''

" بکواس مت کرو " باپ نے اے ایک تھیٹر جڑا اور

پھر تھنیچنا ہوا باہر لے کیا۔

" می در بعد وه سیای مسکراتا موا اندرواخل موا اور جیب سے بیس بزار رویے کی رقم نکال السپکٹر کے سامنے میزیر رکددی۔ دونوں نے زوردار قبقبدلگایا اور پھررقم تقسیم

أردودُانجُسٹ 168 📗 🕶 بنوری 2015ء

السيکٹر نے اس کی بات توجہ سے سنی۔ مگر جو کہی وہ خاموش ہوا انسپکٹر اپنی تو ند پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا "بزرگو! ایسے کیے چھوڑ دیں جب کداس سے مال مسروقہ بھی برآ مدمو چکا۔اس کےخلاف تو ایف آئی آر کئے گی، کم ہے کم دوسال اسے بڑے گھر میں رہنا پڑے گا۔'' "جناب! مبربانی فرماتین، میں آپ کے ہاتھ

"ناـ" انسپکٹر نے نقی میں سر ہلایا۔" میں قانون کو ہاتھ میں تبییں لے سکتا۔اے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔'' ''اس کی نوکری چلی جائے کی جناب'' وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔' خدا کے لیے اس پر نہ مہی جھ غریب یر بی رحم کرلیں۔ بیٹے کی آمدن ہی ہے میرا کھر چلنا ہے۔ اس کی ملازمت چلی گئی تو میرا چولها بجھ جائے گا۔ میں آپ کے پیرول بر کرنے کو تیار ہول۔ مجھ پر رحم کریں۔" "میں مجبور ہوں بابا جی ۔۔ کاش کہ بیمبرے اختیار

باباجی رونے گئے۔ ساتھ ساتھ انسپکٹر کی منت ساجت بھی جاری رکھی۔ غیرمتوقع طور پر انسپکٹر کا دل

'''بس بابا جی بس۔'' انسپکٹر نے پتلون کی جیب ہے رومال نکالا اور اپنی میلیس صاف کرتے ہوئے بولا" آپ نے تو مجھے بھی را اویا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے میٹے کو تحقی منانت برجیور نے کے لیے تیار ہوں۔ مکراے اپھی طرح سمجھادیں کہ آئندہ ایک کوئی حرکت نہ کرے۔''

''مم …. میں سمجھا دوں گا جی۔'' بایا جی نے خوشی ہے كانعتى ہونى آواز ميں كبا۔" آپ كا بہت بہت شكر بيائسپكثر صاحب! مين آپ كابياحسان بميشه يادركلول كا-" یایا جی صانتی ساتھ لے کرآئے تھے۔ بولیس والوں

حيرت کی بات بيد که إن دعوول کو عيسانی چيشوا مجھی من وعن ورست تشکیم کرنے لکے ہیں۔ یہی وجہ ہے، یبود بول کے انسانیت رحمن ہراقدام پر وہ اب ان کے ساتھ کامل تعاون کرتے ہیں۔ ایک سوسال پہلے تک جو قوم ( عیسائی ) یہود یوں کی جائی دشمن بھی،وہ اب ان کے من گھڑت خدائی وعوے آسائی ہے شکیم کرنے تکی ہے كيونكه ان كي مقدس الهامي كتب اور تورات (عبد نامهُ قدیم ) کو بیبود یوں کے مانند عیسائیوں کے ہاں بھی مستند خدائی کتب شکیم کیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ این انجیل ( حوسل ) کے مطالعے کا آغاز عیسائی انہی مذکورہ کتب

ہے کرتے ہیں۔

چنال چه قدرنی بات ہے کہ یہود یوں کے عقائد کا نفوذ لازمی طور پر ان کے ول و دماغ میں ہو جائے ۔اسی کیے میبودی عیسائیوں کو جب خدا کا بیفرمان ساتے ہیں '' بنی اسرائیل کوتنگ کرنا خود خدا کی نارانشی مول لینا ہے'' تو عیسانی پیشوا اِن کی مخالفت کرنے سے از خود کتراتے ہیں۔ میبود یوں کا کمال ہے کہانے صحیفوں کی بنیاد ہر دو ارب کی بڑی قوت رکھنے والی عیسائی قوم کو انھوں نے اینے شانع میں کس لیا۔

# جنگوں کی آگ بھرک اُٹھی

بی اسرائیل کے اس قدیم دعویٰ نے کہ منیل کے ساحل ہے لے کر تا بخاک فلسطین سیرسارا وسیع وعریض خطہ خدا نے احس اس کی چہیتی قوم ہونے کے سبب ازراہ عنایت عطیه(بیه) کیا" مشرق وسطی میں تمام جنگوں کی آک بھڑ کائی۔ وہ کہتے ہیں اس کا اعلان الله تعالیٰ نے خود اپنی کتاب تورات میں بار بار کیا ہے۔ مثلاً الجیلی کتاب، پیدائش (Genesis) باب۱۵ آیات ۱۸–۱۲ میں دونوک طریقے ہے اعلان کیا گیا ہے:

''میں نے بید ملک تیری سل کو دریائے مصرے لے كراس برات دريائے (فرأت) تك تقييع ل، قزيول قدمونیون، حتون، فرزیون، فرائیمیون، اموریون، ستعانیون، جرجاسیون اور جبوسیون (تمام قومون) سمیت دے دیا۔' اِن آیات کی تشریح کرتے ہوئے ایک امریکی مصنف جان ایف ولود ورو (Valwoodword) لكتتاب:

"اس خدائی وعدے سے مراد آج کے دور کا اسرائیل دریائے اردن کا مغربی کنارہ اور عراق سعودی عرب اور شام کے ممالک کے بڑے بڑے شہر مراد میں '' ( کتاب ، آ رمیگا ڈون ، آ کل ،اینڈ دی مُدل ایسٹ کرانسس میں ۲۹\_۲۸)\_

سید خدائی وعدو کسی بھی قشم کی شرط سے وابستہ نہیں۔ یعنی اس کا بن اسرائیل کی الله تعالی کے ساتھ وفاداری سے کوئی تعلق مبیں ۔خدائے یہ خطے انھیں بس بوٹھی دے دیے،خواہ وہ کچھ بھی کرتے رہیں!ای طرح ایک اور جگہ

"اے اسرائیل گھبرانہ جا، کیونکہ دیکھ میں تجھے اور تیری اولاد کو غلامی کی سر زمین سے چھٹراؤل گا۔ یعقوب (بنی اسرائیل) واپس آئیں کے اور راحت وآرام ے رہیں کے اور کوئی اسمیں نہ ڈراسکے گا کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔" (برمیاہ ۳۰، آیات ۱۱-۸)

برطانيه كى سريرتى

صیہونیوں نے قیام اسرائیل کے لیے جب عالمی ہمہ گیرمہم شروع کی' تو برطانیہ انہی بذکورہ وعووں اور پہھھ ويكر سياس حالات كى بنايران كے بہت زيادہ وباؤسي آ کیا۔اتفاق ہے تب برطانیہ سپریاور تھا۔ بہت چھوتواس سیای دباؤ کی وجہ سے اور پھھ جنگ عظیم اول (۱۹۱۹) میں میبودی قوم کی ہمدردی یانے کے لیے برطانوی وزیر خارجہ لارڈ بالفور نے قیام اسرائیل کے لیے عاواء کو اعلان بالفوركا اجرا كروياء تاجم عرب دنيا في اس اعلان كويكسرمستر دكر ۋالا۔

لبندا عربول کی جانب سے بڑھتے ہنگاموں اور سیای دباؤ کے باعث برطانیہ ، قیام اسرائیل کی اس دستاویز بر طویل عرصے تک ممل درآمد کرنے سے قاصر رہا۔ مصلحت

أردودُ الجِنب في 170 📗 جنوري 2015ء

میر کھی کہ آئی بڑی عرب برادری سے وہ اپنے تعلقات برقرار رکھے۔ چنال جہ اعلان بالفور کے باوجود برطانیہ نے میہود بول کے فلسطین میں مزید داخلے بریابندی عائد مستردی۔اس کے باوجود ۱۹۳۹ء تک جیار لاکھ میہودی حيرت انگيز طور برنسي نه نسي طور فلسطين مين واهل هو تشکیے۔ یہی وہ سال نفاجب دوسری تظیم جنگ کا بھی آغاز ہوا ۔" البھن اقوام' کی جانب سے برطانیہ اس وقت فكسطين كالمحمران اعلى تضابه

جنگ عظیم دوم کے اختتام پر اقوام متحدہ نے طے کیا

كه امريكا اور روس ، دوتول ممالک کی آشیرباد سے فلسطين کو دو خصول......" يهودي فلسطين'' اور'' عربي فلسطين'' مين تنشيم كرديا جائے۔ تاہم یہودیوں کو اینی آزاد ریاست کے جلد از جلد قیام سے حد درجہ وچینی تھی۔ای کیے فلسطین ہے برطانو یوں کونکال باہر رے و جا ہر میہوں کہاسے دینے کا وعدہ یا گیا (باب ۳۹، آیت ۲۸)

سے کتا واوڈ ہول کو دھماکوں سے ازاد یا جہال ممرال برطانوی انواج قیام پذیر تھیں۔ بعدازاں ۱۹۴۸ میکی ۱۹۴۸ءکو صیبہونیوں نے ازخود قیام اسرائیل کا اعلان کردیا۔ جیرت انگیزامر بیا که یہودی بڑوں کے غیر قانونی اقدام کی ندمت مسی آیک مہذب گوری قوم نے نہ کی اور اسرائیل کوشکیم

اسرائیل (یہودی) سلامتی ہے سکونت کرسکے گا۔'' CYPILS

CYPILS

CYPILS

SYRIA

LEHANON

SRAEL

SRAEL

SRAEL

SRAEL

SRAEL

SRAEL

SRAEL

SRAEL

STRAEL

STRAEL "THE PROMISED LAND" ارض موعوہ جس کے متعلق بیبود بوں کا دعویٰ ہے

کے اندر روانہ کیا تھا اور میں نے ہی انھیں ان کے اہے ملک میں جمع کیاتھا اوران میں ہے سی ایک کو بھی چھے نہ جھوڑا تھا۔''

ہائیل کی پیش کو ئیاں

''کتاب'' سرمیاہ'' باب۳۳ یوں پیشین گوئی کرنی ہے''

یر میں اللیں ان تمام ممالک سے جہاں جہاں میں نے

انھیں مانک دیا تھا ،جمع کراوں گا اور انھیں ان کے گلے

خداوند فرما تاہے دیکھ وہاں دن آئے ہیں کہ میں داؤد کے

کیے ایک تی سل پیدا کروں گا اور اس کی بادشاہی، ملک

میں اقبال مندی اور عدالت وصداقت کے ساتھ ہوگی۔

یہوواہ (مروضکم) اس کے عبد میں نجات یاجائے گا اور

خانوں میں لاؤں گا اور وہ چیس کے اور بڑھیں گے۔

قار تین سے گزارش ہے کہ بائبل کی سے پیشین کوئیاں پڑھ کرول جھوٹا نہ کریں کیونکہ اس میں شامل تمام کتابیں جعلی اور تحریف شدہ ہیں ۔ان کے ربیوں نے کت سے اصل نکال کرمن پہند آیات درج کردیں۔ خدا نے اگر اس قوم ہے کوئی وعدہ کیا بھی تھا، جیسا کہ قرآن مجید بھی وو تصدیق کرتا ہے تو یہ وعدہ ان کی وفاداری اور تفویٰ کے ساتھ مشروط تھا۔ یعنی اگر وہ اللّٰہ

أردو دُانجَسْ 171 📗 🗻 جوري 2015ء

کے ساتھ وفاداری کا روبیداختیار کریں گئے تو وہ بھی ان

اُ دهر حضرت عيسيٰ عليه التلام ان سرکش يهود يول کو

کے ساتھ عمدہ سلوک کا مظاہرہ کرے گا۔ افسوس یہودیوں نے اپنی سازتی ذہنیت کے باعث ان تمام وعدول سے خدانی شرائط کو نکال باہر کیا اور محض اس بات کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ خداتے سیسارا خطہ اسمیں از خود ہبہ کر دیا۔ اب اس چہیتی توم کی جو بھی مخالفت کرے گا،ونیا میں وہ لاز ماہر بادی کے انجام سے دوحیار ہوگا۔ یہود یہ حضرت عیسیٰ کی بھٹکار

قرون وسطى ميں بورپ ميں يہود كومعمو في جرائم پر جلا نامعمول تھا

ڈانٹ ڈیٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں: ''اے بروتنگم،اے بروتنگم(بنی اسرائیل)،تو جو نیکو ان کوفنل کرتا اور رسولول کوسٹکسار کرتا ہے۔ لتنی بار میں نے جاہا ہے کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو جمع کر لیتی ہے، میں بھی تیرے اڑ کوں ( قوم ) کوجمع کراوں مگر تونے ایسا نہ جایا۔ دیکھوتمہارا گھرتمہارے لیے وہران کیا جاتا ہے کیونکہ میں تم ہے کہتا ہوں کہاب مجھے ہر گزنہ دیکھو سے جب تک کہ نہ کہاو کہ" میارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آیا ہے۔" (متی ۲۳ آیات ۲۹ سے

ان آیات میں ذائف ڈیٹ کرنے کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السّلام یہود کو بیاجی ہدایت کرتے ہیں کہ آنے والے نبی (صلی الله علیه وسلم) کا وہ خوش ولی سے ساتھ استقبال کریں۔ دوسری طرف یہبودی مگاروں کوطنز کرتے ہوئے مزید فرماتے ہیں:

"اے سانیو،اے افعی کے بچو،تم جبتم کی سزا سے کیوں کر بچو کے؟"(متی۳۳، آیت:۳۳) اور" اے احمقواوراندهو "(متى ٢٣ آيت: ١٤)

قابل غور بات سے کہ پھلنے پھو لنے کی ایسی ہی پیشین

الله تعالی نے حضرت اساعیل علیہ التلام کے بارے میں جھی فرمانی ہے۔وہ کہتا

''اساعیل کے حق میں جھی میں نے تیری دعا سنی، دیکی میں اسے برکت دوں گا اور اسے مچلدار کرول گا اور بہت بڑھاؤں گا.....اور میں اے ایک بڑی قوم بناؤل گاـ" (پيداش ١٥٤ يت:٢٠)

حضرت اساعیل کے حق میں اجیلی کتابوں میں درج ندکورہ چیتین کوئیاں کئی مقامات پر

مزید ملتی میں جو تمام بوری بھی ہوئیں ۔ دوسری طرف بنی اسرائیل سے متعلق خدانی خوستجریاں المیل کی تا حال منتظر ہیں۔جار ہزار سال بعد بھی بنی اسرائیل موعودہ وسیع وعریض خدانی خطے سے محروم ہیں۔ جو پچھ بھی زورز بردی نہ کہ بطور خدائی انعام اے حاصل موا ليعني (اسرائيل) ووجعي بس حيونا سااراضي كوشه ہے۔ یہود یوں کو کنعان ( فلسطین ) بھی اب یک مکتل طور يرحاصل تبيس ہوسكا ۔ اى طرح عالمي طور ير مجھي منتشر شدہ یہودی بھی قیام اسرائیل کے باوجود موعودہ وطن

أردو دُانجَسِ سُ 172 📗 جنوري 2015ء

والبس تبين لوث سكے۔ حالانكيہ بائبل ميں بيان كيا حميا تھا : "میں ان میں سے کسی ایک محص کو بھی چیچے نہ چھوڑوں

تمام تر نشش اور مراعات کے باوجود بورپ، امریکا اور و میر ممالک کے بے شار یہودی آج بھی اسرائیل آنے کو تیار مبیں، بے شک ربیوں کے تزدیک ہے ان یہود بول کا مکناہ کبیرہ ہی تھہرے! حیرت انگیز طور پرقر آ ن پاک بھی لیبی ہات بیان کرتا ہے'' قیامت سے پہلے ہم یبود بوں کو ایک جگہ اکٹھا کرکے لے آئیں گے۔" (بی اسرائیل: ١٠ ١٠) اس طرح نبي صلى الله عليه وسلم في بهي ان



کے بارے میں ایک پیشین کوئی فرمانی ہے۔ آپ سے نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے مدیندا جاڑ اور بروسکم آباد ہو

(ابوداؤد و بخاري)

خدا كاباته

بعض عيساني اورتمام صيبهوني مصنفين اس بات كا علانیداظهار کرتے ہیں کہ عرب دنیا اور تمام مسلم مما لک کی بدترین مخالفت، عربوں کی نگا تار وسلسل عسکری مزاحمت ،

صدر ناصر کی اسرائیل برتھو لی کئی جنگ رمضان ۱۹۶۷ء کے باوجود اسرائیل کی موجود کی کا واضح مطلب لیبی ہے كد(١) اسرائيل يرخدا كا باته ب-(٣) بني اسرائيل خدا کی چہیتی اور محبوب امت ہے اور (۳) میہ وسیع وعریض خطہ یہبود یوں کے ساتھ ایک سیا خدائی وعدہ ہے۔

ہیالوگ ولیل ویتے ہیں کہ گزشتہ حیار ہزار برس میں جن اتوام نے بھی اسرائیلیوں(خدا کی چبیتی قوم) پر ذلت، غلامی، تشد داور جنگ مسلط کی تھی، قرب قیامت پر ان سب کو آخر کار ایک خدائی قبر وغضب کا سامنا كرناية بے گا۔ وہ كہتے ہیں كہ ہماراصحيفہ 'جرمياہ'' دونوك

طریقے پر اعلان کرتا ہے" وہ سب جو السال الدرباب، ١٣٠ يت:١١)

يببود بول كوسدا عذاب مين مبتلا ركها تقاء ا آخرکار تہابی سے دو جار ہوگئے۔( ہے

حقیقت سبرحال وہ دنیا ہر آشکار تبیں کرتے کہ ندکورہ رومی سلطنت کو بیبود بول کے محسن مسلمانوں نے تباہ کیا تقاربيه فالتح محمرعثاني تنصحن تسيحملون سيروي سلطنت مکٹرے نکڑے ہوئی)۔ مٰدکورہ دانشوران مزید دلیل دیتے ہیں کہ روسی شاہی زار خاندان جو ساری زندگی بیبود یوں کا در ہے آ زار رہا، کمیونسٹ انقلاب کے نتیج میں تہیمیت اور درندگی کا نشانه بنا اور ہنگر بھی جو یہود یوں کانسلی اور خوتی وحمن نفا، بالآخرخود کشی کے انجام سے دو جار ہوا۔

أردودُانجَسْ 173 📗 🚅 جۇرى 2015ء

عذاب نازل ہوا

یہ سارے حقائق درست ہو سکتے ہیں' کٹین بڑی عیاری کے ساتھ وہ اس موقع پر اپنے سابق بدترین دھمن، یور پی اقوام کا ذکر گول کر جائے ہیں۔ یہ وہ توہیں ہیں جنھوں نے یہودیوں کوتقریباً دو ہزار سال تک بورے بورپ میں بری طرح رگیدا قبل کیا، جلایا اور زمین و جا نداو ہے محروم کیا۔ ان کی چیشین کوئیوں کی بنیاد بر تو بورپ کی ان عيساني اقوام كوجعي اصواأ خداكي " چينتي قوم" كو عذا بول میں مبتلا کرنے کی وجہ سے فنا وہرباد ہوجانا جاہیے تھا۔ کیکن ان پر اللّه کا غضب نازل ہونا تو تجابیہ بور فی اتوام سلے سے بھی زیاد دمضبوط اور مطلم ہوچکی ہیں۔

السين بتجيم ، جرمني ، فرانس' دُنمارك ،انكي اور برطانيه وغیرہ کئی لحاظ سے عالمی قیادت کے منصب برجھی فائز ہیں۔ لبذا اس موقع سر میہودی اگر ان عیسائیوں کا ذکر كرت وخداكي بيشين كوئي دنيا كو يقيينا غلط نظر آنے للتی۔ اس کیے انھوں نے سلسلۂ حقائق میں ان اتوام کا ذکر ہی کول کردیا۔ بات سے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی تمام را بچ الونت کتب مقیدسه، جعلی، من گھڑت اور انسانی کلام ہیں۔امسل عبراتی اجیلیں تو سروشکم اور ہیکل کی بار بارتبامیوں اور آ تشزد کیوں کے باعث آج سے کئی ہزار سال میلے ہی ونیا ہے مٹ چلیں۔اس کیے ان کی پیتین کوئیوں برانسان کیے اعتبار کرسکتا ہے؟

مسلمان به لحاظ تعداد ایک صدی کی نسبت آج بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں جبکہ خدا کی چہیتی قوم، بی اسرائیل محض ڈیڑھ کروڑ کی آبادی ہی پر انگ گئی۔ ایک طرف ان کی وشمن قوتیں مسلسل پھیل رہی ہیں اور دوسری طرف بیبودی سکڑتے چلے جارہے ہیں! بیکیسی الہامی

١٩٦٤ء كى مصر اسرائيل جنگ كے بعد يہود نے مروحتكم اور دريائ اردن كالمغربي كناره چينن ليا-ان ك نزد یک بیه قبضه سو فیصد درست تھا کیونکه بیه بھی موعودہ خدائی خطے کا ایک حصہ ہی ہے۔ سابق وزیرِ انظم موشے وایان نے بھی دونوک طور پر کہا تھا:"ممام مقدس شہروں کے مقدی شہر (Holy of the Holies) میں يہودي اب بھي واپس نه جانے کے ليے اوتے ہيں۔" جبكه دوسرى طرف حضرت فيسنى عليه التلام فرمات ہیں:''مروشکم غیر توموں سے اس وقت تک یامال ہوتا رے گا جب تک کے غیر قوموں کی معیاد اقتدار بوری ند ہو جائے۔" (الجیل اوقا: ۲۱، آیت ۲۲۰)۔ دوسرے الفاظ میں حضرت عیسی علیه السّلام پیش کونی کردے ہیں کہ سرومتلم کو توایک دن بالآخراجاڑ ہونا ہی ہے۔

مصحیفوں کی بنیاد پر یہودی وعوے تو ضرور بڑے بڑے کرتے ہیں کیلن جان بوجھ کرید حقیقت کہیں بتاتے کہ ان کا بیہ تمام سیای کروفر اور ان کے ملک کا تمام التحکام محض امریکی ومغربی حمایت کے بل بوتے ہر ہے۔ سات ارب کی عالمی آبادی میں ان کی حیثیت آئے میں نمک برابر ہے۔جس دن بھی امریکی عوام پراصل صورت حال والشخ ہونی کہ کس طرح ان کا پیسا یہودیوں کے التحکام میں استعمال ہور ہا ہے اور کس طرح ان کی حکومتیں اسرائیل کے باتھوں میں تھلونا بن کر ناچ رہی ہیں، اس ون سے مبودی چھر بدترین بربریت اورتشدو کا نشانہ بنے لكيس مح \_اكي بار پير الحيس اى ذلت ورسواني سے ترزنا بڑے گا۔اسرائیل تو ان کامحض عارضی ٹھکانا ہے! دنیا مجر کو وہ آپنے جھوٹے خدائی وعدوں کی بنیاد پر بے شک مسلسل بے وتوف بناتے رہیں،سکین ان کی سے تمام زمر کی اور حالا کی ایک دن خود خدائی وعدول کی بنیاد ہی پرانھیں





أردودُانجُسٹ 175 📗 جنوري 2015ء

کی جوالی تو جیسے اپنے ابا کی موت کے

ہی محسوس ہوا۔ ماتم سے فارغ ہونے کے

انتظار میں ہی ۔ کم ہے کم اس کی ماں کوتو ایسا

بعد جب ماں بیٹی نے بڑے کمرے کی دری کیپیٹی اور اس

کے حاشے کے ساتھ ساتھ جاروں طرف بیبیوں کی تھوکوں

کے داغ دھونے جیتھیں، تو ایکا یک رئیسہ بیلم اپنی بیلی کو

نعت رسول مقبول عليه ب شک بلند ہوں یہ ہے قہم و شعور کی جس ول میں جا گزیں ہے محبت حضور کی

نحسن و جمال گنبد خضرا ہے ویدنی ''حیادر تنی ہوئی ہے مدینے یہ نور کی''

دل باغ ہاغ ہوتا ہے اس سرزمین میں چلتی ہیں ہر طرف ہی ہوائیں سرور کی

میں اُمتی ہول ان کا شفاعت کی ہے اُمید فہرست یوں طویل ہے جرم و قصور کی

جو مخص ان کے سابة رحمت میں آسليا اس پر عنایتیں ہوئیں رب غفور کی

باتی رہیں سے تا بہ قیامت بفضل رب قرآنِ پاک اور شریعت حضور کی

عالم نہیں تھے غیب کے فیضان رب تھا سے ر کھتے تنے سوجھ بوجھ وہ سارے امور کی

جاتے تنے حال پوچھنے وشمن کے گھر بھی وہ بیار کی نبی نے عیادت ضرور کی

خود جنت البيقع مين جاتے رسول پاک كرتے دعائے مغفرت الل قبور كى

میں خوش نصیب مجھ یہ ممبر مہرباں ہیں وہ لکھتا ہو صدق دل سے میں تعتیں حضور کی ( محمراعظمی، کراچی )

قدمول میں ڈھیر ہوئے لکیں سے۔

اور اب رئیسہ بیلم شہر کے سبھی لڑکوں کی ماؤں کے قدموں میں زخمی کبوتر کی طرح پھڑ پھڑا کر ڈھیر ہونے لکیس جورضیہ کے اہا کی زندگی میں ان کے ذہن میں بھرتی کے امیدواروں کی طرح صف باندھے کھڑے رہتے تھے۔ مگر کسی نے یہ بھی تو نہ یو جھا کہ رضیہ کی طبیعت کیسی ے؟ سب نے رئیسہ بیکم کو بیوہ کی حیثیت سے ویکھا۔ سے سی نے ندر یکھا کہ بیوائیں مائیں بھی ہوتی ہیں اور وہ ا بنی بیٹیوں کے رشتوں کی ڈالیاں ہجا کر نہیں پھرا کرتیں۔ بیکام تو بیٹوں کی ماؤں کا ہوتا ہے۔ یہاں تو بیٹوں والیوں کا طرزتمل کچھابیا ہور ہاتھا جیسے رئیسہ بیکم کے شوہر کے ساتھ اں کی بیٹی بھی مرکن۔

" با بہن رئیسہ بیکم " سب مہتیں" ای لیے تو بری بوژھیاں ہرنماز کے بعد دعاماتی تھیں کہ اے اللّٰہ میاں، ہمیں اس جہان سے سرتاج سے سلے اٹھالیجو ۔ہمیں وہ پھول نہ بننے دیجو،جس کے گرد بلبلیں سبیں منڈلاتیں بلکہ جن پرچڑیاں پیٹیں کر جانی ہیں۔''

ہر گھر ہے وہ یہ کہتی ہوئی اٹھی" اب چلوں بہناں! بھائیں بھائیں کرتے ہوئے گھر میں رضیہ بیتی گھبرا رہی

صرف ایک گھر میں اس کی بیتر کیب کامیاب رہی۔ "ارے بیٹھوبھی رئیسہ بیلم، کہاں چلیں؟ ایسی بھی کیا جلدی جیسے یہ بتانے آئی ہوکہ ہم جارہے ہیں۔'' رئيسه بيكم نے تحتنوں ير باتھ ركاكر آہستہ آہستہ اٹھتے ہوئے کہا۔'' بس چلوں بہناں۔ وہاں اس وہرانے میں جے بھی'' فرحت کدو'' کہتے تھے، میری رضیہ بیٹی کھبرا رېي هوگي-"

"ارى بال وه رضيه بينى-" بانو بولى"الله ركم وه تو

رضیہ دھجی کو بھینک کر مال کی طرف کیلی۔ بیٹی نے رونی مال کو این بازوؤں میں لیا اور بکار کر کہنے لی "مت روئے ای! اس طرح تو آپ کی بینانی بھی آنسوؤں میں بہ جائے کی امی۔"

روتی ہوئی ماں جیسے سوچ میں پڑگئی، بیٹی کے بازو كتنے ليے تھے كدائھوں نے بورى مال كا احاطة كرابيا۔ بيني تے جسم میں کتنی کرمی تھی اور اس کی سانسوں میں کیسی شعلے کی سی کیٹ تھی۔ مال نے بیٹی کو ذرا در کے کیے ایوں غور سے دیکھا، جیسے او چورہی ہے۔" بینی اتم اب تک کہاں محسیں؟''

مانا کہ بنتی پیدا ہوتے ہی مال کے ذہن میں رشتوں کی کر ہیں بندھنے کھلنے لئتی ہیں۔رئیسہ بیکم نے جھی رضیہ کے لیے رشتوں کا بورا دستہ تیار کر رکھا تھا۔ مگرمشکل میتھی کہاہے تک وہ سمجے سمج چل رہی تھی۔شوہر کے بازو کا سہارا کے کر ملج مسلج چلنے ہی میں مزا آتا ہے۔ وہ سوچتی تھی، حامد پُرائہیں مگر جارسو بھی کوئی تنخواہ ہے؟ جارسو میں تو رضیہ کا ایک جوڑا بھی سبیں آئے گا۔ شکور بڑا وجیہہ جوان ہے مکر صرف و جاہت کوئی کہاں تک بیٹھا جائے؟ اور پھر رضيه كيا كم وجيبه إدنيا بھر ميں اس كى سى آنگھیں کوئی دکھا وے تو اللّہ قسم! اپنی آنگھیں نکال کراس کے ہاتھ میں تھا دوں۔

رضید کے ابا کہا کرتے تھے۔" یہ تمحاری بیٹی اپنی آجمعیں کہاں سے لائی ہے؟ میری آجمعیں تو ماشاء الله ہیں، تمصاری آتھوں کو زیادہ سے زیادہ الا ماشاء اللہ کہا جا سكتا ب يمر بيرضوكي أيمين!" اور پهررضيد في اليمي الف،اے یاس بی کیا تھا۔ بی اے تک پہنچ کی ،تورشتے آنی آب، زخمی کبوتروں کی طرح پھڑ پھڑا کر اس کے

أردودُ النجست 176 🗻 جنوري 2015ء

میلا تھا اور بالوں نے اُجڑ کر ما تک کو غائب کر دیا تھا۔ وہ ایک دلیجی بھکو بھکو کر دری کے حاشے ہر رکڑ رہی تھی۔ ہر رکڑ کے ساتھ اس کی استین انہنی تک بہت جاتی۔ ملے ہاتھوں کے پیچھےاس کی کلائی کا صندل چیک چیک جاتا۔

رئیسہ بیٹم کوسب سے میلے انہی سڈول بازوؤں نے رضیہ کی طرف متوجہ کیا۔ وہ بھی پر لے کونے میں بھیکی ہوئی و بھی کیے بیٹھی تھی۔ جب پہلی بار رضیہ کے بازو کا کوندالیکا، وه ذراسی چونگی اور پھر رضیہ کی طرف بوں و بلھنے لگی جیسے اسے نئے سرے سے پیچاننے کی کوشش کررہی ہے۔

"احچما تو رضيه بيني سيتم هو! ... سيه موتم مستمهاري مجنکی ہوئی لائبی آنکھوں کے گوشوں میں سے بیہ جگنو سے کیے جھا تک رہے ہیں! تمھارے بال ایک دم اتنے کیوں بڑھ آئے کہ فرش کو چھورے ہیں! یہ کیے نتھے تنھے بھور ہیں جو شمھارے گالول میں بن بن کر ٹوٹ رہے ہیں۔ تمحاراجسم یوں بھرا بھرا سا کیوں لگتا ہے جیسے تم نے جمہر میننے کے بچائے مڑ دہ رکھا ہے۔

'' نھیک ہے، اب تم سترہ سال کی ہو رہی ہو اور یڑوں میں ستر و سال کی عروسہ تین بچوں کی ماں بن چکی۔ مكر بيني! البحي كل تك توتم محرّيان تهيل ربي تهين! بهم تمحارے رشتے کے بارے میں بول رواداری میں سوچتے تنصے، جیسے ابھی تو حیار برس بڑے ہیں۔ کوئی ڈھنگ کا رشتہ اس سے میلے مل کمیا، تو تھیک ورندائی جلدی کیا ہے! ہر بینی، اب تو مجھے ایسا لگ رہاہے کہ اگر مہینے دو مہینے کے اندر تمحارے ہاتھ پیلے نہ ہوئے ، تو اپنی ہی آگ میں جلس جائیں ہے، بیدایکاا کی شخصیں کیا ہو گیارضیہ بیٹی! ۔۔۔۔لیکن جب باپ کی موت بنی کی جوانی کا انتظار نبیس کرتی، تو وہ باپ کی موت کیوں رو کے؟''

"میرے نصیب!" رئیسہ بیکم ماتھے پر چٹاخ سے

أردودُانجُنٹ 177 🗻 🚅 جنوری 2015ء

اب بوری سانی ہو گی۔ میں نے تو سال تھر پہلے اسے شرف النسائے کھر ویکھا تھا،اس کی بیٹی کی شادی پر۔سب الوگ مایوں بیٹھی ہوئی عطیہ کو چھیٹر رہے تنھے۔ جب رضیہ بینی دروازے پر خمودار ہوئی، اور الدفتهم رئیسہ بیلم، خوشامد کی بات سبین، سارا کمرا بول سنسنا کرره همیا که بس، تنکتے ره سنتے سب کے سب۔ رضیہ بھی کھبرانی کہ بیادیکا ایکی سب کو كيا موهيا-اس معصومه كوكيا خبركه مهم سب الله كي قدرت و میستے حیران مور ہے ہیں کہ احصاتو الی صورتیں بھی مونی میں کہ دیکھوتو دیکھتے رہ جاؤ۔ بلک تک نہ جھیک سکو۔جھیکو تو مجھوکوئی گناہ کیا ہے۔خدا نصیب کرے،لیسی ہے وہ؟ ا ہا کی موت نے تو اے نچوڑ اسیا ہوگا!"

تحشنوں پر ہاتھ رکھ کر آہت آہت اٹھتی ہوئی رئیسہ بیکم اب آہت آہت ہینے چکی تھی۔ بولی''موم کی مریم ہو ر بی ہے میری جان۔''

"اب تو اس کی ساری فکریں شہی کو کرنا ہوں گی۔"

'' بال بہناں، اور کوان ہے اس کا؟'' رئیسہ بیکم اب تچسکڑا مار کر بیٹے چکی تھی۔" 'بس صرف اتنا سا کام ہاتی ہے کہ بات نہیں طے یا جائے۔ جہیز تو اس کا دو برس یہلے سے تیار رکھا ہے۔ آوھی درجن نیکلیبوں سے لے كرافشال اور سيندور تك بس اتنا سا ہے كه كہيں

'' نصیبوں نے تو اس زمانے میں بھنگ بی رکھی ہے یہن۔'' بانو بولی'' یہ ہمارے پڑوس میں عاطفہ کو دیکھو، باپ کی اتنی بڑی دکان ہے کہ جاہوتو تا تکے سمیت اندر چلی جاؤ۔ یر یا کی سال تک ماں باپ کان دھرے بیٹے رہے کہ دروازے بر کوئی دستک وے، تو اٹھیں۔ جب کوئی راسته بھول کر بھی نہ آیا، تو بیٹی کو اٹھا کر ایک اسکول ماسٹر

أردودُ انجنب 178 📗 جنوري 2015ء

کے لیے باندھ ویا۔ اب اس کے کھروندے میں بڑی جرا وال بيج پيدا كررى ہے۔"

'' وه لژکی تو صورت کی جھی انچھی بھی۔'' رئیسہ بیگم ڈر کے مارے بول دی کہ نہیں بات حتم نہ ہو جائے۔ ''صرف الچھی؟'' بانو نے کہا۔'' الچھی خاصی تھی۔'' "'تو پھرتم نے اپنے انور کے لیے کیوں نہ یو جھا؟" رئیسہ بیکم نے ٹو د لگانا جا ہی۔

اُلٹا باتو اس کی بات کی ٹو ہ تک چینے کئی اور ادھیڑ ہے کے ہاو جود مٹک کر ہولی۔

"اس نے تو درجن اڑ کیوں میں سے ایک کو پھن جھی لیا۔اس کے ابائج سے واپس آجائیں،تو شاید اسلے جاند کی چودهویں تک .....

"مبارك مو" ك الفاظ رئيسه بيكم ف" تف مؤ" کے کہے میں ادا کیے اور کھٹنول پر ہاتھ رکھے بغیر اٹھ کھڑی مونى \_"الله كاشكر ب\_الله يجول تصليه" '' آمين'' بانو يولي''بس ڪيليس؟''

" ہاں بہنا چلوں۔''

"خدا حافظه"

" خدا حافظ!" رئيسه بيكم نے كہا اور راستے بھرسوچتى آئی کہ تھیک ہی تو کہا ہے بانو نے ، سیج میج اب جمارا خدا

برآمدے میں رضیہ برانا البم کھولے بیٹھی تھی۔ "امي" اس نے کہا" ہے جو لا ہور والی خالہ زلیخا ہیں، جو آپ سے لیٹی کھڑی ہیں۔ بیالچی جیلی ہیں آپ کی کہ ہارے ایا کا انتقال ہو گیا اور انھوں نے ہمدردی کا ایک كارۋىجىي ئەلكىھا-"

" نو ہم نے کہاں لکھا تھا اے۔ " رئیسہ بیکم بولی، اور پھر جیسے اے کچھ یاد آگیا"اے یتا چلتا تو خط کیالکھتی خود

کپنچتی ۔خود نه آسکتی تو اپنے سلیم کو بھیج دیتے۔ پر اے کوئی

يتا تا تهمي تو \_'' "" اكبر مامول نے لاہور میں سب كو تو بتايا تھا۔" رضيه بولي-"اس روز كبه تبين رب تنه كه ادهر الحين تارملاء ادهر وہ کار لے کر سب جانے والوں کے بال اطلاع دے آئے۔"

" زلیخا کا نام نبیس لیا تھا اس نے ۔" رئیسہ بیلم ہولی۔ "میں نے سب کے نام یو چھے تھے، مگر زلیخا کا نام کہیں

" آپ نے جھی تو یاد نہ دلایا۔" رضیہ نے کہا۔ "بال ميرے اجڑے ذہن ہے بھی اتر عمیا۔ برسول ہو گئے ویکھے ہوئے۔اس وقت سلیم کی مسیل بھیگ رہی محسیں۔ ایف اے میں بڑھتا تھا۔ اب ایم اے میں تو ضرور ہوگا..... ؛ ذرا سارک کر بولی ''بیٹی ذرا کاغذ فلم تو اٹھا لاؤ۔ اکبرکولکھ دوں کہ وہ زلیجا کو جا کر بتائے۔ میں تو اس کا پتاہی بھول کئی ہوں۔''

خط لکھ کراس نے برقع اوڑ ھااور کلی کے نکڑیر کی لیٹر بکس میں ڈال آئی۔

تیسرے روز دستک ہوئی، رضیہ نے درواز و کھولا، تو و ہیں ہے چلائی .....''اے ای، بیآو اکبر ماموں ہیں۔'' پھر وہ ماموں کو چھیے جیموڑ بھا تی ہوئی آئی اور کمرے میں جھا تک کر بولی''ا کبر ماموں آئے ہیں امی۔''

مگر رئیسہ بیکم نے نسی سے تعجب کا اظہار تہیں کیا۔ بڑے سکون سے بولی" ہاں ہاں، آئے ہیں، تو تھیک ہے۔ میں نے ہی تو بلایا تھا۔"

" کیوں بلایا تھا؟" اکبر کمرے میں آگر بولا" بلایا تھا تو ساتھ ہی ہے بھی تو لکھ دیتیں کہ کیوں بلارہی ہو۔ ابتم وونوں کو جیتا جا گتا و کیے کر جان میں جان آئی ہے۔ ورنہ

جانے کیے کیے بھیانک نقشے انکھوں کے سامنے آتے ر ب- بير" فوراً " بهنچو" كالفاظ لكته تو الفاظ بين بمراصل میں پہتول کی گولیاں ہیں، لے کے کلیجہ بلا دیا گھر تھر کا، توبه ہے۔'' وہ سر دونوں ہاتھوں میں دیا کریانک پر بیٹے گیا۔ '''بوشی تو شبیں بلایا۔'' رئیسہ بیکم بولی۔'' کوئی بات

''اب شمصیں نہیں بلاؤں کی ،تو اور کیسے بلاؤں گی؟'' " " تھيك ہے، ميں سيكب كہتا ہوں، ير باجي، سيجي بناؤ كه خيريت توب نا-"

" بال بال و ليه سب خيريت ہے۔"

''نو پھرادھر آؤ۔ دونوں یہاں میرے یاں بیٹھ جاؤ۔ میں تو تم لوگوں سے ملا ہی تہیں۔'' ذراد مرادھراُ دھر کی ہاتیں کرنے کے بعد اکبرنے یو حیصا'' بھٹی باجی۔ یہ بھی تو بتاؤ کہ جھے بلایا کیوں تھا۔تم نے تو سُو کی پر لٹکا رکھا ہے

'' بتاتی ہوں، بناتی ہوں۔'' رئیسہ بیٹم نے رضیہ کی طرف چھاس طرح دیکھتے ہوئے کہا کہ وہ اٹھ کھٹری ہوئی جیسے امی نے اسے کمرے سے باہر جانے کا حکم دیا ہو۔ '''تم کہاں چلیں رضو؟'' اکبرنے یو حیصا۔

'''مامول جان، میں ذرا أدهر.....'' '''جائے دو'' رئیسہ بیٹم فورا بول آھی۔'' جاؤ بیٹی تم

ماموں کے لیے جائے تیار کرو۔"

رضیہ چکی گئی، نو اس نے اکبر سے کہا ''دیکھو اکبر! رضیہ کے اہا کے مرنے کے بعد مجھے دو کام کرنے ہیں۔ ا کیک تو رضیہ کے لیے بیاہ کا انتظام اور دوسرے اپنی موت کا انتظار کرنا ہے۔"

"پایی...."

أردودُانجُسِتْ 179 📗 جورى 2015ء

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

" سنوتو! مجته اليي تكورژي بيوا تين جن كي كوئي نرينه اولا وشبیں ہوتی، یہی تو کیا کرتی ہیں اور کر ہی کیا سکتی ہیں؟ تو بات سے کہ رضیہ کے رشتے کا انتظام کرنا ہے جلدی ہے۔ اتن ور نہ کلے کہ بینی مال سے اس کی طبیعت کا حال بھی پوچھے،تو ایسا لگے جیسے اپنے بیاہ کی یاد و ہائی کرا رہی ہو۔''

'' بیتم مجھے بتارہی ہو باجی؟''اکبرنے بہن کا ہاتھ پکڑ لبابه میں بھی تو رخسار اور دردانه کا باپ ہوں، اور وہ تو رضیہ ے یا بی یا بی سات سات سال بری ہیں۔"

" کچھر سے کہ بڑا مشکل ہے، مجھے دیکھو، لا ہور میں ر بتنا ہوں۔ اتنا بڑا کاروبار ہے۔ بنگلہ ہے، موٹر ہے۔ سب کھی ہے مگرواماوسبیں ملتا۔ سب کہتے ہیں لڑ کیاں زياده پيزهمي لانعي تهيين \_''

" ررضید نے تو ایف اے پاس کرلیا ہے۔" '' تحیک ہے تگر وہ سیالکوٹ میں رہتی ہے نا۔ لا ہور، كراچي ميں ہوئي تو آيك دن بھي ندلگتا۔"

"تو میں لاہور میں اٹھ آؤں؟ میں تو اس کام کے لیے دنیا کے آخری کنارے تک جانے کو تیار ہوں۔" '' آجاؤ'' اکبرنے کہا۔

" "سنو!" رئيسه بيكم كالهجه احا تك بدل عميا- " أيك

''کہاں؟''اکبردم دم بخو دسارہ <sup>ع</sup>میا۔

"الا ہور میں؟" اكبرنے يوں يوجها، جيسے لا ہور ميں رشتے کی موجود کی ناممکنات میں شامل ہے۔

'' ہاں ہاں۔میری وہ بیلی ہے،تم تو اسے جانتے ہو، ''

مزاحيه غزل

کہلی خطا ہی اس کی اگر در گزر نہ ہو پھر عاشقی کا شوق اے عمر مجھی نہ ہو آکثر میں سوچہا ہوں فریب نظر نہ ہو برقع میں دیکھنا کہیں اس کی ''مدر'' نہ ہو ہوی کے سامنے سمعیں آیا جو کہہ دیا اتنی ک بات ہے خفا مائی ڈئیر نہ ہو المنكسول ميں لے سے لڑكيال كھرتى ہيں بجليال شاید وزیر بجلی کو اس کی خبر نه ہو اے شاور تھانیدار سے تم مک مکا کرو ورنہ ہیہ رات تھانے میں اپنی بسر نہ ہو

''بان جانتاہوں۔'' "ان كا بيناسليم " رئيسه بيكم في مسكرا كركبا \_ "ارے ہاں ..... ہاں۔" اکبر بھی ذرا سامسکرایا۔ اب رئیسہ بیلم اطمینان کے ساتھ آہستہ آہستہ بولنے لکی۔" کچھاتنے امیر بھی تہیں کہ خرے کرنے لکیں۔سیدھا سادہ، درمیانہ کھرانا ہے۔ پھرز لیخا کے ساتھ میرا اتنا برانا تعلق ہے کہ مجال ہے جو وہ انکار کر جائے۔ مسيس اس لیے باایا ہے کہ میں کہاں اس بڑھانے میں ماری ماری پھروں گی۔ اگر تمحارے ساتھ چلی بھی جاؤں، تو رضیہ کو السملے کیسے چھوڑ وں؟ اے بھی لے جاؤں ،تو بیہ باتیں کیسے سنوں کدرشتے کی خاطر مینی کوساتھ ساتھ کیے چرتی ہے، نمائش کے لیے۔ سوتم یوں کرو کہ واپس جا کر آئیشن سے سید ھے زلیخا کے گھر پہنچواوراس سے سیدھی بات کر دو۔ سنہدوورئیسہ نے بوشی کہا تھا۔"

'' يبي بات، باجي، تم خط مين بھي تو لکھ سکتي تھيں ۔'' اکبرنے شکایت کی۔

""تبین، اکبر پیارے! ایسی باتیں خطوط میں لکھنے کے زمانے گزر گئے۔ آج کل ڈاک کا کیا اعتبار۔علطی سے یہ خط اڑوں بڑوں والوں کے ہاتھ لگ جائے، تو اشتہار بنا پھرے۔''

لمحه تجرخاموتی رہی۔ پھر رئیسہ بیلم بولی''پھراپ کیا

ا کبر بولا" ٹھیک ہے۔ جاتا ہوں۔ بڑی انھی ہات ے۔ بڑی مناسب بات ہے۔''

حائے فی کر اکبر واپس جا گیا۔ اور ادھر رات کئے سک مال بینی ایک دوسرے سے اول جینی جینی محمدتی رہیں جیسے کوئی بات کریں کی اتو کچھٹوٹ ٹاٹ جائے گا۔ " جاگ رہی ہو میری رضو۔" آخر رئیسہ بیکم نے اس تکلیف ده خاموتی کوتو ژاپه

" بإل ای!" رضیه بولی" پرٔ هار بی مول -" ''میں آج بہت خوش ہوں۔'' رئیسہ بیکم نے راز

« شکر ہے۔" رضیہ بولی۔ پھر خاموشی حیما گئی، کیونکہ رئیسہ بیکم کو بات آگے

بردهانے کے لیے کوئی نی بات نہ سوجھی اور رضیہ بات آھے بڑھانا ہی تہیں جاہتی تھی۔

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

اسی کیفیت میں ایک دن کررا۔ ایک مفتد کررا۔ ایک مہینا گزرا۔ آخرایک روز رئیسہ بیلم نے اکبر کے نام ایک لمبا خطالکھا۔ برقع اوڑھااورگلی کے نکڑیر لیٹربکس میں ڈال آئی۔ تین حیار دن بعد ڈاکیے نے دستک دی۔ رضیہ دروازے کی طرف کیکی ، اور خط لا کر ماں کے حوالے کر دیا۔ ''ا کبرکامعلوم ہوتا ہے۔' رئیسہ بیکم نے کہا۔

" بال!" رضيه بولي " النبي كا لكتا ہے۔" رئیسہ بیکم کچھ دہریک لفاقے کو اُنتی پلٹتی رہی، جیسے سوچ رہی ہے کہ کس طرف سے جاک کروں۔ اگر جاک کرلوں تو کہیں خط اپنی عبارت بولنے نہ <u>تک</u>ے۔ رضیہ جیکے سے کمرے میں سے نکل آئی۔ رئیسہ بیکم اے جاتا دیکھ کرمسکرائی۔لفافہ حاک کیا۔ آدھا خط پڑھنے تک ہمسکراہت اس کے ہونوں سے چھنی رہی۔ پھر ایکا بیب چراغ کی طرح بجھ گئی۔ پھروہ ایک غیر انسانی چیخ مار کر وحشیوں کی طرح کمرے سے باہر نکلی۔ رضید دوڑی آئی۔رئیسہ بیکم نے خط اس کے ہاتھ میں تھولس کر بوری قوت ہے کہا ''اے پڑھو۔ اونیا اونیا بڑھ کر

"امی!" رضیه نے اس سے کیٹتے ہوئے کہا۔ مگر رئیسہ بیکم نے رضیہ کوایئے آپ سے جیسے نوج کر الگ کر دیااورا ہے ڈپٹ کر بولی۔" پڑھو۔"

سناؤ۔سارے محلے کو سناؤ،ساری دنیا کو سناؤ۔''

رضیہ ہولے ہولے پڑھنے لگی۔اس کے اکبر ماموں نے اپنی" پیاری باجی" کو اطلاع دی تھی کہ ایک عجیب

"مبین مهمین خط لکھتا تو سکیسے لکھتا۔ ہوا ہیا کہ میں زلیخا بہن سے ابھی ادھر ادھر کی باتیں کر بی رہاتھا کہ اس نے حجث سے اپنے سلیم کے لیے میری رخسانہ کا رشتہ یو جھ ليا\_اب مين حيران كه كيا كرون؟ يحرسوها كدرخسانه بهي تو تمحاری بینی اور رضیہ سے سات سال بری ہے۔ آج رخسانہ کے تصیب جائے ہیں، تو کل رضیہ کے بھی ضرور جاكيس محـ سوبات وہيں طے يا گئي۔ ١٥رجب نكاح كى تاریخ مضرر ہوئی ہے۔تم ہفتہ عشرہ سیلے پہنچ جانا۔رسیبہ کوجھی ساتھ کیتی آنا۔ یہاں دو تین لڑ کے میری نظر میں ہیں۔۔۔۔۔ د ما كاطالب أكبر!"

أردو ڈائجسٹ 181 📗 جوری 2015ء



مفکر ٔ را بن جیلر ے اپنی کتاب " بھارت مغر کی میں کیا ہورہا ہے؟" ( What is (happening in India) مين لكمتا

ہے کہ سام 19ء کے بعد بھارت میں کئی صوبے تھالیل دیے سے۔ مثلا کرنائک، یونی، تامل ناؤو، کیرالہ وغيره - آج بھارت ميں ٢٩ رياستيں اور ٤ علاقه جات مرکز کے ماتحت میں۔اس لحاظ سے بھارت کی کل ۳۶ ا کائیاں ہو میں۔

بھارت جیسی ابھرتی قوت کے مقابل ایک دور میں یا کتان کے صرف دو صوبے تھے: مغربی اور مشرقی پاکستان۔ اب صوبوں کی قلت کے باعث ہماری نا گفتہ به صورت حال سب کے سامنے ہے۔ بھارت زیادہ صوب بنا كر كهاف مين ربايا فاكد عين؟ بعارتون نے سیای بصیرت کی بنا پر سکھوں کی خالصتان تحریک پر

ترقى وخوشحالي كينويد نتےصوبے بننےاپیں؟

تا بوجھی یا لیا۔ اِدھر یا کستان میں بار بار مارشل لا کے نفاذ

اور كمزورجمهوريت في عوام من عدم اعتادي پيدا كردي-

اسلام ہمارے انتحاد کی بنیاد ہے۔اور اُردوتو می زبان

صوبوں کی قلت کے باعث دور دراز علاقول مين مقيم لا كھوں ياكستاني انتظامی وقانونی مسائل سے دوجار ہیں



أردودُانجُسٹ 182 📗 جوري 2015ء

جس ہے تمام قوم اتحاد میں پروٹی جاتی ہے۔ کیکن کئی وجوہ کی بنا پر ہم عدم اتحاد کا شکار ہیں۔ ایک اہم وجہ صوبے کم ہونا بھی ہے۔ اگر ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک کی مثالیں سامنے رکھی جائیں تو بید حقیقت آشکار ہوگی کہ صوبوں کو خود مختاری دی جائے تو ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو کرمضبوط تربن کے اُبھرتا ہے۔اس صمن میں مندرد میل ممالک کی مثالیں پیش ہیں:

| کل صوبے                      | نام ملک        |
|------------------------------|----------------|
| ۲اصوب                        | جرمنى          |
| ١٢ صوب اور٢ علاقي            | كينيرا         |
| ٢٢ صوب اور ٨ خود مختيار علاق | چىين<br>تائيىن |
| اسم صوب                      | نا يجيريا      |
| ۱۳۳۳ صوب                     | افغانستان      |
| 21 صوبے                      | ملائمتيا       |
| ۲۲صوبے                       | فرانس          |
| ۱۳ صوب اور ایک شهری علاقه    | چلی            |
| ۱۲۳ صوب                      | ابران          |
| ا ٨ صوب                      | ترکی           |
| 2 صوبے<br>عاصوبے             | انڈو نیشیا     |
| ے ماصوبے                     | جايان          |
| سا اصوبے                     | سعودی عرب      |
| ۵۰ریاشیں                     | امريكا         |
| ۵صوبے                        | سنگا بور       |
| ٨٢٩صوب                       | الجيريا        |

صوبے ہیں۔ جبکہ پاکستان کا رقبہ ۷۹۲۰۱۹۲ مربع صوبہ بنانا جاہیے۔ پوٹھوہار کے اصلاع کی آبادی ناروے،

| پنجاب کی آبادی ساڑھے آٹھ کروڑ ہے۔ یہ آبادی       |
|--------------------------------------------------|
| جرمنی سے برابر ہے جہال انظامی صوب ۱۱ ہیں۔ جرمنی  |
| زبروست معاشی اور عسکری قوت ہے۔ سری لنکا جیسے     |
| حپھوٹے ملک میں بھی انتظامی اکائیاں ۳ کے بیں تعنی |
| ٨صوبائي كوسليس اور ٨٨ بسلعي كوسليس _             |
| دنیا کے مختلف ممالک کی مثالوں سے عمیاں ہے کہ     |
| 1 10 S. 1 (AT 4 . C)                             |

کلومیٹر ہے اور اس کے صرف جارصوبے ہیں۔ اس طرح

جغرافیائی طور پر یا کتان سے چھوٹے کئی ممالک کہیں

زیاده صوبے باریاستیں رکھتے ہیں۔ وجہ یمی کہ انتظامی،

سیای اور معانثی امور بہتر طور پر چلانے کے کیے زیادہ

صوبوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ورنہ بہترین انتظام حاصل

تہیں ہوسکتا۔

یا کستان میں نے صوبے تعلیل یانے حابیس۔مثال کے طور پرسرائیکی صوبه (مرکز ملتان) اور صوبه بهاولپور وقت کی ضرورت ہیں۔ پوٹھوہار کا بھی علیحدہ صوبہ بنتا جاہیے جس میں راولینڈی، چکوال، جہلم اور افک کے اصلاع

انتظامی لحاظ سے پنجاب کی تقسیم لازی ہے۔ صادق آبادے لاہور کا فاصلہ قریباً • • دیکلومیشر بنیآ ہے۔ انتظامی سہولت کے تحت اگر بہاولپورصوبہ بن جائے تو عدالتی، انتظامی اور دفتری معاملات نمٹاتے ہوئے عوام کے لیے فاصلے سمٹ جائیں ہے۔ البت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ وہ علاقے جو لا ہور سے انتظامی و تنجارتی طور پر منسلک اور بہاولپور سے دور ہیں، وہ جنوبی پنجاب میں نہ شامل کیے جا تھیں مثلاً میانوالی اور بھکر وغیرہ۔

اسی طرح سنده، بلوچستان اور خیبر پختونخواه میں بھی سنگابور کا رقبہ ۱۳۲ مربع کلومیٹر ہے اور اس کے یا تیج مزید صوبوں کی ضرورت ہے۔ فاٹا اور یوٹھو ہار کو بھی علیحدہ

أُردودُا بُخِستْ 183 📗 جنوري 2015ء

سویڈن، مالدیپ، سری انکا، سوئٹزرلینڈ، ملائیشیا جیسے ممالک ہے جھی زیادہ ہے۔ بہاولپور ڈویژن کا رقبہ ٨٨٨٨ مرابع كلوميشر اور آبادي ١٠٥٣٥ ٢٠ ٢٠ جو دنيا ك سنتی ممالک کی آبادی ہے زیادہ ہے۔ مثلاً سری انکاء مالىدىپ وغيروپ

جب سنگالور ١٩٦٥ء مين آزاد جوا تو اس وقت ك

سربراہ مملکت نے سیاسی ا کابرین کو بلا کر کہا''اب ہم آزاد ہو چکے۔ بتاؤ کہ ملک اوٹنا ہے یا مطحکم کرنا ہے؟" سب نے استحکام کے حق میں جواب دیا۔ آج کے چھونے جھوٹے جزیروں پر مشتمل نیہ ملک معاشی اور سیاسی کحاظ ے انتہائی مسحلم ہو چکا۔ اس ملک پر آیک ڈالر بھی قرض مہیں۔ دوسری طرف یا کستان میں سیاست کے فرعونوں اور دیکر بااثر طبقے نے اسے تباہی کے دہانے سر پہنچا دیا۔ اب ملکی مفاد کے پیش نظر مزید صوبوں کا قیام لازم ہے۔ نے صوبے اینے اخراجات خود برداشت کر لیں تحے۔ لہذا ہے کہنا غاط ہے کہ بیصوبے معاشی بوجھ ثابت ہوں گے۔ نے صوبے بنانے سے غدار پیرائبیں ہوتے بلکہ محتِ وطن لیڈر ملک کو مزید مطحلم کریں ہے۔مشرقی یا کستان جغرافیائی لحاظ ہے ہم طور پر بالکل علیحدہ تھا۔اب افواج پاکستان وطن کی بطرز احسن حفاظت کر سکتی

خوری بھی حتم ہوگ۔

اس وقت نئ سوج ، ذہنی انقلاب اور الی نو جوان حاصل کرنا ہوگا۔

میں کیونکہ تمام صوبے جغرافیائی کھاظ سے پخق ہیں۔ یا کشان میں زیادہ صوبوں کی بدولت سیاست و معیشت میں بہتری آئے گی۔ جرائم بھی کم ہوں سے۔ ہر صوب کی سطح برعداید کا ادارہ بہتر طور برکام کر سکے گا۔ سستا اور فوری انصاف ملے گا۔اس سلسلے میں انگریز آقا لارد میکالے کا فوجداری قانون بدل کرشری نظام تفتیش نافذ کرنا ہو گا۔ فرعون ہولیس کی غندہ کردی اور رشوت

قیادت کی ضرورت ہے جوعوام کی خادم ہے ند کہ حالم ۔ بابائے توم قائداعظم محد علی جنائے اور لیافت علی خان نے کتنے پاٹ اور دولت چھوڑی تھی؟ ہمیں عوام و وطن وسمن حا كمول اور سياست دانول سے چھتكارا

یا کشان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا۔سرکار دو عالم ﷺ کا ارشاد کرامی ہے کہ ظالم بادشاہ اور فرعون قیامت کے دن ہاری تعالی کے سامنے چیونی بن کر نمودار ہوں گے۔ پھر ان خبیثوں کو کوڑے مار کر جہنم رسید کردیا جائے گا۔ قیامت کے دن یا کستان کے فرعون اور کریٹ سیاست دان خدا کوکیا جواب دیں کے؟ 🔷 🔷 🌑

دنوں ایک خیرخواہ سے ملاقات ہوئی۔

" واه، واه ماشا الله! خوب مزاح لكصة ہیں'ابھی کل ہی کے اخبار میں آپ کی تحریر دیکھی۔'' تعریف س کراچھا تو بہت لگا مگر نہ جا ہتے ہوئے بھی سسرتسی ہے کام لینا پڑا:"جی بس ہے آپ کی مبریاتی ہے كه يزه اليتر بين ورندهم وكوايها خاص بهي تبين لكهتاب یہ عاجزی ہمیں بہت مبتلی پڑی۔ گویا ہوئے: ''جی والعي أب كالمضمون زياده خاص توشيس تعاربس آب كا ول رکھنے کو کہہ دیا۔'

بعدازال انھول نے ہمیں ایک عددمشورے سے



الله عمل میں اخلاص عمل سے زیادہ سخت ہے۔ (عبدالله خلیق)

🛠 جس مخص کی اوگ عزت اور تکریم کریں اے جا ہیے کہ اپنے آپ کوحقیر اور کمتر خیال کرے۔ (عبدالله منزلیّ)

الله جسے ممان موکدوہ حقیقت سے قریب ہے وہ وراصل حقیقت سے دور ہوتا ہے۔(علی استہانی)

الله حقیقی راحت نفسانی خوابشات سے چھٹکارا حاصل کرنے ہی میں ہے۔ ( یوسف اسباط )

🖈 دوزخ سے نجات جاہتے ہو، تو خلق خدا کی خدمت کرنے کواپنا شعار بناؤ۔ (سٹس تبریزی)

الله تواضع بدے كدتو جے بھى و كھے اپنے آپ سے بہتر سمجھ - (عثانی بارونی ) ( تحريم رمضان، عارف والا)

أردودُ الجِنسِ 184 🗻 جوري 2015ء

اندازتح سینوارنے کو

بہمنےپاکستانی

فلمديكمي

ائتى سالىد بىيرداور پىچاس سالىد بىيروئن كى غير عمولى

اداكاري في مستف كون ذائقون سي آشناكرويا

طيبامين قيصراني

جهي تواز ديا: "آپ اين مزاح مين تكهار لانا حايت ہیں تو مزاحیہ کتابیں زیادہ سے زیادہ پڑھیں ۔ خاص طور يه وفت ملے تو يا کستانی فلميں ضرور ديکھيں۔'' ان کے مشورے کا ایک حصہ تو سمجھ میں آیا کہ چلو نھیک ہے مزاح لکھنے کے لیے مزاحیہ تحریریں بڑھنا

ضروری ہے۔ مگرمشورے کا دوسرا حصہ سر کے او پر سے

" یا کستانی فلموں سے آپ کی مراد شاید مزاحیہ فلمیں ہیں؟ ''ہم نے تصدیق جا ہی۔ " ضروري تبييل ..... کو ئي جھي فلم ديڪي لي**ن**"' بات یلے تو نہ بڑی تاہم مجتس ضرور ہوا کہ یا کستانی فلم میں آخر ایسا کیا جادوہ ہے کہ کسی فلم کار کے مزاح میں تکھار لے آئے۔

وی وی وی طیخ کسی دکان پر جانا جاری روایت ببندنظر میں معیوب حرکت تھی کہ کسی شناسا سے سامنا ہوا تو خوامخواہ منہ چھیاتے پھریں گے۔ تاہم بخشس اپنی جگہ ر باله بالآخر ایک دن خود کونند در نند جیا در میں جھیا کر باز ار نكلے۔ ایک صاحب جوشكل وصورت سے كائی معقول نظر آتے تھے اُن کی دکان میں داخل ہوئے اور کہا: '' کیجھ معیاری یا کستانی فلمیں وکھائیے۔''

الحصول نے ہمیں ایک نظر سر سے یاؤں تک ویکھا' پیمرز براب د هرایا: " پاکستاتی معیاری قلمیس-" پھر دکان کے عقبی حصے کی طرف آواز لگائی: ''شیدے! صاحب کو یا کنتائی معیاری فلمیں دکھاؤ۔'' ید کہد کر انھوں نے ایک بار پھر ہمیں سر سے یاؤں تک تھورا۔ چندلمحوں بعد شیدافلموں کا ڈھیر لے

أردودًا تجسط 186 📗 جنوري 2015ء

آيا اور پوچيا'' کوان ک قلم کی ذی وی ڈی چاہيے

سوہم بولے ''کوئی سی مجھی دے دیجیے۔'' اب انھوں نے نام گنوانا شروع کیے: ''شریف مجزیدمعاش مجزیدتمیز مجزلژا کا مجر.....'' طرح کی فلمیں سبیں حاہمیں اور کہا: "آپ کے یاس رو مانی فلمیں ہوں گی؟''

'' قلين شيو كجرُ الكلوتا كجرُ لو لي تجرِ مزيد بحث ومحيص كاحوصله ندر باتها سوكويا موسي: " بس کوئی سی بھی دے دیں اور براہ مہریاتی مجھے فلم کا

ڈی وی ڈی لیے گھر پہنچے۔ پھرانے ایک دوست شروع ہوتی۔

بیٹی کے ہمراہ کسی ظالم وڈیرے کے ظلم سے نتک آ کر بھاگ رہا تھا۔ بولیس کی دوگاڑیاں ان کے تعاقب میں تھیں۔ باپ بینی ورانے میں ہے ایک گھر میں جا جھے۔ دوست نے ہمیں پہلے ہی بنا دیا کہ سی تھر خالی ہو

ہمارے خیرخواہ نے ہمیں کوئی نام مبیں بتایا تھا'

بڑی مشکل سے آھے بند باندھا کہ صاحب اس

وہ پھر ہے شروع ہو گئے:

نام مت بنائيے گا۔''

کو بلا لیا۔ دراصل ہم قالمیں بہت کم دیکھتے ہیں اور قلم ای وقت مجھ آنی ہے جب کوئی ساتھ بیٹھ کر ہمیں بنا تا رہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تنضے کی حد درجے منت ساجت كے بعد ليب ناب ملا۔ ڈى وى ڈى لگاتے ہوئے اس یہ بڑا سا "جر" لکھا ہوا ہم نے و کمچہ لیا۔ اور پھر فلم

أيك" ساٹھ سالہ" باب اين اين "پياس سالہ"

گا۔ کھر خالی ہی تھا' تاہم منظر میں کچھ کی محسوں ہوئی۔ ہمیں زیادہ انتظار تبیں کرنا پڑا۔ کونے ہے اچا تک ایک مجینس سامنے آئی،''صدائے جارہ'' بلند کی' ادا ہے دم ہلا کی اور بول منظر مکتل ہو گیا۔

تھر پہنچ کر باپ مٹی کے ساتھ ڈائر یکٹر کی ٹیبی امداد ایک عدد کلاشکوف کی صورت شامل مو کی جس کا مہلے سارے فسانے میں نہیں ذکر تہیں تھا۔

اور پھر بولیس کی صرف دو گاڑیوں ہے کم وہیش ستر اہلکار اترے اور انھوں نے علاقے کو حیاروں طرف سے کھیر لیا۔ بینی نے کلاشٹکوف کا بٹ دیوار کی اینٹ ا کھاڑنے کے لیے مارا تاہم وہ نس سے مس نہ ہوئی۔ بیتی نے زیراب کچھ پڑھا۔ ہمیں شک ہے کہ وہ واقعتا وعاتیں بڑھ رہی تھیں یا اس مشکل سین پر بروڈ یوسر اور ۋائر نیشرکوگالیاں دیتی ربی۔

بهبرحال الحلے ہی مل نەصرف اینٹ ہٹی بلکہ وہاں ہے سوراخ سے بولیس املکاروں پر کولیاں بھی برسنے لکیں۔نشانہ ایسے غضب کا اور ڈائر کیٹر کی تیبی امدا داس مکال در ہے گی تھی کہ ادھر تین فائر ہوئے اور اُ دھر تیرہ ایولیس والے کڑھک جاتے۔ یوں سرف سات آٹھ محولیوں نے ستر سیامیوں کا کام تمام کرویا۔

سلواس کرشاتی سین کے بعد ہمارے مزاح میں خاطر خواه نکھار آھيا تب جھي ہم کسي طور دوسرا منظر و یکھنے کا حوصار نہیں رکھتے تھے۔ ہمارا دوست ایک ہاتھ سے بنسی کے مارے پیٹ پکڑے ہوئے تو دوسرے سے ہمیں تھینچ کر بٹھانے کی سعی میں تھا۔ سواس کے اصرار يرمجبوراً جميس ببينها بيرا-

اسكلے منظر میں انسانی طاقت كا زبروست مظاہرہ أردودُ الجُنِبُ 187 📗 🚅 جوري 2015ء

و یکھنے کو ملا۔ ایک بڑا ٹرک سڑک یہ گامزن تھا۔ جب یل کے نیچے سے گزر رہا تھا تو اجا تک جھکے سے رک تحمیا۔ ڈرائیور ہاوجود کوشش کے ٹرک اپنی جگہ ہے ہلانے پر مجھی قادر نہ ہوا۔ تب کیمرا رفتہ رفتہ اور کی جانب أنها اور ہم ایک بار پھر ڈائر یکٹر کی پیشہ ورانہ خوبیوں اور فراست کے قائل ہو گئے۔

دور پہاڑی پر کھٹرے ھنگریا لے بالوں والے ایک " التي ساله " نوجوان في أيك رسا وبال سے يحييكا تفار نو جوان کو پھر تیبی مدد کی ضرورت بھی جواے میسر رہی۔ یل کے اور سے پھینکا گیا یہ رسا نائر جکڑنے میں كامياب رہا۔ پھر ہماري سنبگار آ جھوں نے اس ولي کے ہاتھوں کا کمال دیکھا۔ وہ رساسکٹروںٹن وزنی ٹرک فصامیں بلند کرنے لگا۔

والله! جمیں ان سور ما کی خوراک پر چندال شک تہیں کہ دیلیں آرڈر پر ہواتے اور پھر ہاضے کاسیرب ساتھ رکھ کر تناول فرماتے ہوں گے۔ رہی بے حاری بدہضمی تو وہ سر ہانے بینے مکتلی باندھے اسمیں ملتی ہوگی۔ خود جارے محلے میں ایسے ایسے سورما رہتے ہیں کہ کھانے کے لیے بیٹھیں تو گھر والے رضا کارانہ طور پر اینے حصے کا کھانا بھی ان کے آھے رکھ خالی خولی ہے چیارہے ہوتے ہیں۔

اگر کوئی ہم سے کہد دے کہ بیلم پاکستان کی فلمی صنعت کا شاہ کار ہے۔ کوئی دعویٰ کرے کہ بیعلم اپنے حصے میں بیسیوں تو می ایوارڈ رکھتی ہے جب بھی ہمیں ہے بات تشکیم کرنے میں ذرا تامل نہ ہو گا۔ بلاشبہ اس قلم میں جو کچھ مزاح و کیھنے کو ملا' وہ دیگر ممالک کی بیشتر فلموں میں عنقا ہوتا ہے۔

# جےاللّٰدر کھے،اُ ہے کون چکھے





بہلا پیسلا کرمعصوم لوگوں کولو شنے والے

نے لیڈی می فلیکن کالج، لا ہور میں نیا نیا ملیں داخلہ لیا تھا۔ لڑکیوں سے زیادہ واتفیت بھی مہیں ہوئی تھی۔ زیادہ وقت لیکچر سننے، نوٹ بنانے اور برآمدے میں بیٹے کر کتابیں پڑھتے رہنے میں كزرتا۔ بيريد حتم مونے پر ميں سرك سے ركشا پكرلي اورگھر چکی آئی۔

سب سے زیادہ تکلیف دولمحات میرے لیے یہی ہوتے کیونکہ ہمارے کالج کے ساتھ ہی ہیلی کالج اور ووسرے بے شار تعلیمی ادارے واقع ہیں۔ میصنی کے وقت



أردودًا يُخسِبُ 188 📗 جوري 2015ء

کسی سواری کا ملنا جوئے شیر لا نا ہوتا۔ بسیس عموماً تھے جا تھیج تجري ہوتیں۔ ویسے بھی مجھے دوبسیں بدلنا پڑتی تھیں۔اس کیے عموماً رکشا پرکھر جالی۔ جا ہے اس کے لیے مجھے دو تھنٹے محصرے رہنا کیوں نہ پڑتا۔

آیک بار جماعت میں میری طبیعت بھاری سی ہو محتی۔ سر میں شدید درو ہونے لگا۔ لگتا تھا انجھی بخار چڑھ جائے گا۔ میں نے پیرید جھوڑ کر کھر کی راہ لی۔ اتفاق ایسا ہوا جو تھی میں کا بچ کے دروازے سے تھی، سامنے سے ایک رکشا آتا نظر آیا۔ میرے ہاتھ دینے سے پہلے ہی وہ رک گیا۔ بن سویے میں بھی اس میں جا جیسی ہیںا کے عموماً میں کرتی ہوں۔

میں نے رکشے والے کو کھر کا راستہ بتایا اور بے فکر موكر بييه كتى - ركت والامضبوط جسم كالمرعمر لركا تفا-تصور کی در خاموشی کے بعد بڑی مستقل سے بولا ''باجی مجھے آپ سے ایک بات ابنی ہے۔ آپ اجازت دیں توعرض كروں \_''

میں مجھی، شاید رائے کے متعلق کھھ کے گا۔ میں نے ہاں میں سر بلا دیا۔ میرے جواب یر کہنے لگا " ہاجی دراصل میں کل ہے بہت پریشان ہوں۔ آپ کہلی سواری ہیں جسے میں قابل اعتاد سمجھ کرانی پریشانی بتارہا ہوں۔ آپ مجھے پہلی نظر میں اپنی بہن لگی ہیں۔ میری مہن سوات میں رہتی ہے۔''

میں ان پُر خلوص الفاظ ہے پکھل متی اور اس کی حوصلدافزانی کی کہ مجھے بتائے، کیابات ہے؟

وہ بولا" یا جی کل دو پہرمیرے رہتے میں ایک غیرمکی عورت چڑھی تھی۔ وہ مجھے انار کلی لے گئی۔ مجھے تھہرا کر خریداری کی پھر مجھے اشیشن چلنے کا کہا۔ میں اے اشیشن چھوڑ آیا۔ باجی میں اے چھوڑ کر ہوئل کھانا کھانے اترا تو

تین بنڈل اینے رکھے میں پڑے دیکھے۔ وہ میم صاحبہ النحيس چھوڑ کئی محيں ۔ ميں فورا ہی استيشن پہنچا۔ مجھے وہ سبيں ملی، شجانے کون سی گاڑی میں چلی گئی تھی۔ پہلے سوحیا، یہ بنڈل تھانے دے آؤں۔ کیکن ہاجی میں تھانے جانے والی چیزوں کا حشر جانتا ہوں۔

''ایک ہار میں نے ایک مسافر کا بٹوہ تھانے جا کر دیا۔ آپ بھین کریں، تھانے دار نے میرے سامنے بنوہ کھول کریسے تقسیم کر لیے اور پیاس رویے مجھے پکڑا کر كہاكہ جا بچه عيش كر۔ باجى! ميں نے بنڈل كھولے۔ ايك میں تین ساڑھیاں ہیں اور دوسرے میں سفید موتیوں کا قیمتی بار۔ تیسرے میں سرمئی رنگ کی شال ہے۔ میری معجد میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ اکیلا آدی ہوں، کوئی مجھی چیزمیرے کام کی تہیں۔''

بات چھھ الیمی تھی کہ میرے دل کو جا لگی۔ میں بن سوہ بول بڑی" مجھ دکھاؤ، اگر قیت کم او کے تو میں خريدلوں كى يتم يىپے ركھ لينا۔"

اس نے رکشاروکا اور آھے جھک کر چھے دیکھنے لگا۔ پھر بولا" یاجی مجھے کسی رقم کی ضرورت تہیں۔ ایک بہن میری پردلیں میں ہے، دوسری آپ کو کہا ہے۔ یہ چیزیں آپ رکھ لیں۔ مجھے لکے گا، اپنی بہن کو دے دیں۔"

اس کی آواز خلوص و محنت سے کانپ رہی تھی۔ میں دل ہی میں سوج رہی تھی کہ کم قیمت پر بیہ چیزیں ضرور خریداوں کی۔اس نے پھر رکشا اشارٹ کر دیا اور کہنے لگا "باجی اس کے بدلے آپ مجھے اچھی جگہ ملازمت ولا دینا۔ یہی میری خوش بھتی ہوگی۔''

میں جیران تھی کہ جن چیزوں کا ذکر ہور ہا ہے، وہ تو مجھ تک پینجی بھی نہیں۔ پھر میں نے ایک دم محسوں کیا کہ

أردودُانجست 189 🗻 جنوري 2015ء

محصر کے دروازے بیار کے جاند ماری ہے دھڑک آ گیا ہے مانگنے کوئی بھکاری بے وهرک واسطہ دیتا ہے اپنی تجوک کا افلاس کا كركے شامل اس ميں اپني كربية زارى بے دھڑك وس رویے کے نوٹ سے کم بھیک وہ لیتا تہیں مند بناتا ہے اگر دیں ریز گاری بے وھڑک ہاتھ خالی لے کے کھر سے یہ لکاتا ہے غریب لوثنا ہے کر کے اپنی جیب بھاری بے وھڑک صبح وم رکھتا تبین کیسہ میں اک پائی حکر شام کو ہوتا ہے وہ اٹھارہ ہزاری بے وھڑک جانتا ہے مانکنے کا اِک سے اِک اعلیٰ بُنر بت نے نافک رجائے سے مداری بے وحرث بینک کا عملہ اے جو دیکھ لے آتے ہوئے دور تا ہے تفاضے اس کی پٹاری بے وھڑک

بیاره جلد ہی پکڑا میا۔ اس کی جو درگت بی سو بی لیکن اس انکشاف نے مجھے حمرت زدہ کر دیا کہ بیا ایسے گروہ کا ایک فرد تھا جوصرف تنہا مرد و زن کولوٹنے کی خاطر رکشا ڈرائیوری کرتے ہیں۔ اللہ نے مجھے بروقت بچالیا۔ اگر ذرای بیوتونی کر جاتی تو نجانے کیا ہو جاتا۔

لال بق یہ کھٹرے سائل کو جب آواز دی

در جنوں آئے نکل اس کے حواری بے وهرک

دیکتا ہوں جب کسی تحکول والے کو ضیاء

ول یہ لگ جاتا ہے کوئی زخم کاری بے وھڑک

(شرافت ضياء، اسلام آباد)

ركشا غلط راست يرجا رباب- يس في كبا" بحائى! ميرا کھر تو مزنگ کی طرف ہے، بیداستہ غلط ہے۔'' ميرا منه بولا بعاني بنسااور كهني لكا" باجي مين آپ كو وه تحف باتھ میں دینا جاہتا ہوں۔ دراصل صبح جلدی میں تقا، اپنی کو تھر کی میں ہی بھول آیا۔ آپ رکشے ہی میں رہے، میں چنگی بجاتے ہی لے آؤں گا۔'' میں بیوقوف بی اس کی باتیں سنتی رہی۔ سمن آباد ہے بھی کچھ دور آھے آھئے تو مجھے پہلی دفعہ پچھ شبہ سا ہوا

کہ بیخف کہیں مجھے چکر تو نہیں دے رہا؟ میں نے محسوں کیا کداب اس کا روبیجی بدلتا جا رہا ہے۔میری سمجھ میں میجی ہیں آر باتھا کہ کیا کروں؟ کہیں تحفول کے لاچ میں اینی جان نه گنوا جینھوں۔ای وقت میرے ذہن میں اینے بہنوئی کا خیال آیا جو تھانے دار ہیں۔ وہ کھر آ کر اکثر فریب دہی کی الی باتیں سناتے ہیں۔

یہ خیال آتے ہی میں نے اپنا بیک باہر پھینک دیا اور چلااهی" بھیا! ذراایک منٹ رکنا، میرا بیگ کر گیا۔" "بسیا" این" بہن" کی حال میں آسکیا۔ اس نے رکشا روکا۔ میں چھلانگ لگا کر بیگ لینے کیلی۔سڑک پر ملکی ٹریفک چل رہی تھی۔ میں نے اپنا بیک اٹھایا۔ رکشے والا واپس بلٹا اور بولا'' جلو باجی دہر ہوجائے گی۔''

میں نے بیک کھول کر نوٹ بک نکالی اور رکشا کا تمبرنوٹ کرنے کی غرض سے پیچھے ہیں۔ آپ یقین کریں اس کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے بجلی کی تیزی سے رکشا اسٹارٹ کیا اور یہ جا وہ جا۔ لیکن میرے ذہن ہر رکشے کا نمبرالیمی طرح جم چکا تھا۔

نمبرنوٹ کر کے میں نے دوسرا رکشا پکڑا اور گھر آ تنی ۔ میں نے بہنوئی کوسارا قصد سنا کررکشے کا نمبر دیا۔

أردودُ أَنْجَبْ فِي 190 ﴿ ﴿ اللَّهِ مِنْ مُورَى 2015ء

أردودُانجُسٹ 191 📥 جوری 2015ء

محتر مه راشدہ علوی پٹیالہ(ہندوستان) میں پیدا ہوئیں۔قیام یا کستان کے بعدوالدین کے ہمراہ راولپنڈی چلی آئیں۔ کریجوایشن کے بعد کچھ عرصہ اسکول میں بچوں کو تعلیم دی۔شادی کے بعد برطانیہ چلی کٹیں اور وہیں آباد ہیں۔لکھنے لکھانے سے دلچیں تھی ،اس کیے اپنی یا دواشتیں لکھنے لکیں۔آپ کی کیبلی کتاب'' بستے بستے بہتے ہو ، ، ہے جو ۲۰۰۳ء میں شائع ہوئی۔ بداسلام آباد میں بیتے وقت بہلھی سکتی ۔ دوسری کتاب '' ہرا دھنیا'' ۱۳۰ء میں طبع ہوئی۔اس میں مصنفہ نے لندن میں کز رے کمحات کو دلچیپ انداز میں بیان کیا ہے۔زیرِ نظر مضمون اسی آپ بیتی 🛮

سے بصد شکر بیالیا گیا ہے۔اس منفر د آپ بیتی کے چیدہ حصوں سے آئندہ بھی قارئین لطف اندوز ہوسکیں۔

میں یا اس کے بعد حاصل کر رہا تھا، وہ ان کے مشاہدے میں تھے۔ جب وہ ضالع ہوتے ویکھے تو کھے کرنے کا

كرنا كيا تحا، بس مضامين لكه كر اخبارون كو جيسجنے لکے۔ یو سے لکھے لوگ میں کیا کرتے ہیں۔ بیمہ زندگی کے فائدے اور قومیانے کے نقصانات ہر لکھا۔ کئی آوازوں نے لبیک کہا اور شاہاش دی۔ میڈیا نے ساتھ دیا۔ سیکن جمہوری حکومت کو پیمشورہ وطل در معقولات لگا اور سخت ناپیند آیا۔ خیر حکومت کا حق ہے کہ جس چیز کو نامناسب مجھے، ناپسند کر دے۔ ویسے بھی بیا کوئی قومی المبلي كا فيصله تحدوري نقاه فرد واحدكي آواز تهي \_نظر انداز كرنا مشکل نہ تھا، کیکن حکومت نے اسے اپنی انا کا مسئلہ بنالیا۔ محد حسین علوی کو مضامین لکھنے کی یاداش میں اب سرکاری بیمہ مینی سے معطل کر دیا گیا۔ ساتھ میں ذاتی سیاست جیکانے اورسیٹھوں کا آلہ کار بنے کا الزام لگا۔ ان میں سے کوئی بھی الزام قابل وست درازی بولیس نہ تھا۔ پھر بھی تفتیش کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ سال بھر کی حیمان بین کے بعد ہولیس تھک ہار کر بینے گئی، کوئی جرم

ثابت ندہو سکا۔ تین سال کزر سے معطلی متم ندہوئی۔ آخر ایک دوست نے جو بڑے سرکاری عہدے پر فائز تنص، بتایا که آپ کی فائل پر وزیراعظم بھٹونے خود این قلم سے سکھا ہے" یہ آدی فلال کا رشتے دار ہے۔ ات بھی این عہدے ہر واپس نہ بھیجا جائے۔" چلو پھٹی ہوئی۔ اب رشتے داری سے کیے انکار کیا جاتا؟ اگرچہ ہمارے تعلقات اس رشتے دار سے ایسے تھے کہ سی صورت حال كاعلم موتاءتو جناب وزيراعظم بميس ايني آتكه کا تارہ بنا کیتے۔ غرض رہتے داری ہمارا جرم تقہری، اس کے زمر عماب آئے۔ایسے میں داوری کی کیا اسید تھی؟

لندن كوروانكي

ایسرن فیڈرل یونین میں شوہر کی ملازمت ہماری زندگی کا بہترین زمانہ تھا۔ مینی میں کام کرتے وی سال گزر گئے تھے۔ ملک بھر میں اس کے دوسو سے زیادہ دفتر تنے۔ وی بزار لوگوں کا روزگار مینی سے وابستہ ہے۔ ایسٹرن فیڈرل کے ماس ملک کا ۴۵ فیصد انشورنس تھا۔ باقی کا بچین فصد سینتیس کمپنیوں میں بٹاہوا تھا۔میرے شو ہر کمپنی کے کامیاب ترین افسروں میں شار ہوتے۔

أردودُانجُسٹ 192 📗 جنوري 2015ء



مارک کین میں رفتر کھولنے ہے کہلے بیانی باؤس، يوسنن مين دو بیڈم روم کا فلیٹ کرائے پر لیا گیا۔ اس کی صفائی

میں بت گئے۔

بستروں کی حیماز یو نچھ کے لیے ایک عورت روزانہ آ جاتی۔ کھانا یکانا البتہ ایک محاذ تھا جے سر کرنا پڑا۔ جسیم جی قیمہ بنا کیتے تھے۔ کیکن بقول خود ان کے ہفتہ تجر پیکھانا کھانے کے بعد لفظ" قیمہ" ہی مجبوک اڑانے کو کافی ہوتا۔ شوہر نامدار انڈا ابالنے کے بھی قابل نہ تھے۔ بردیس جانے سے سلے میں نے کچھ بدایات دینے کی کوشش کی محين جمين "الله مالك بي "كبه كراال ديا ميار بيض كا ممرا دفتر کا کام دینے لگا۔

انشوراس کے قومیاتے ہی ایسٹرن فیڈرل کے

سربراہ، روشن علی بھیم جی ہر ملک چھوڑنے کی یابندی لگ

مستنی ۔ شوہر معطل ہو چکے تھے۔صدمہ کے ساتھ پیفکر بھی

لگ کئی کہ روئی تو کسی طور کما کھائے مجھندر! تیمن برس

یا بندی حتم ہونے میں گئے۔ یا بندی حتم ہوتے ہی بھیم جی

لندن جائے کو تیار ہو گئے تا کہ آغاجسن عابدی سے لندن

میں انشورنس مینی کھو لتے کے لیے سرمائے کی بات چیت

مرسلیں۔ ہاں کا اشارہ ملتے ہی اپریل سم ۱۹۵ء میں

میرے شوہر بھی کندن چہنچے اور دونوں نی مینی کی تفکیل

ہاتھ بٹانے کو محسین شیروانی اور احمد رشید دفتر آنے کگے۔ دونوں لندن اور اس کی انشورنش کمپنیوں کے بارے

بخش حالات و مکھ کر احمد رشید نے ہفتہ وار کھانا یکانے کی قے داری سنبھال لی۔ برخور دار خورشید ہائمی جو ان دنواں بیرسٹری کرنے کے بعدمات تذبذب میں تھے کہ یا کستان جا تیں یا نہ جا تیں، وہ بڑے کام آئے۔ وہ ہفتے بھر کا راشن خرید نے اور کیٹر ہے ڈرانی تلین کرانے کو اپنی خدمات پیش کرتے گئے۔

میں اچھی خاصی سدھ بدھ رکھتے تھے۔کھانے کے غیرسلی

آسٹر یائی لڑکی کی فرمائش

دفتری خط کتابت کے لیے ایک بھارتی لڑکی امینہ کو سيكرثري ركھا تحيا۔ نيكن وہ جلد بياہ رجا كر بھارت جا بسي۔

ال کے بعد بریخہ آنی، چوہیں سالہ حسين و جميل آسٹریانی لڑکی ، کام میں ماہر، وقت کی یابند اور چست و حالاک سمی۔ تین ہفتے مشین کی طرح

کام کرنے کے بعد اس نے بھیم جی اور علوی صاحب ے بات کرنے کا وقت لیا۔ خیال تھا کہ وہ تنواہ بڑھانے کی بات کرے گی۔ اور دونوں اس کے لیے تیار تھے۔ ليكن بات شروع مونى تو چكرا شئے \_"نفتگو پچھ يوں بھى،

بریجڈ: کیا میں بدشکل ہوں؟ وونون: بالكل تبين\_ بریجڈ: مجھ میں کوئی جسمانی کی ہے؟ وونون شہیں، بالکل شہیں۔

بریخد: پھر کیا وجہ ہے کہ آپ دونوں میں ہے کسی نے مجھے آج تک جائے یائی یا سنیما تھیٹر کی وعوت تو در

أردو ڈائجسٹ 193 📗 جوری 2015ء

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

کنار، میری تعریف میں ایک حرف تک بہیں کہا۔ دونوں کی زبان بولے جو تم ہمیں اپنی بہن بیٹی کی طرح قابل احترام کتی ہو .....

وه آگ بگولا جو گئی، یولی: ''مان جہن بنا نیس این بہن بنی کو، میرا آپ ہے کوئی رشتہ ہیں۔ میں ایک عورت ہوں اور وہیا ہی سلوک حاہتی ہوں ، نا کدایک مشین کا ساء جو آئی، کام کیا اور چلی گئی۔' اب دونوں کا جواب تھا کہ اصل میں ہم شادی شدہ ہیں اور .....

وہ ترت ہولی " کیا میں نکاح بر صافے کا کہدرہی ہوں؟ بس بھی جھی کھانا کھلانے یا سینما دیکھنے کی بات کرنی ہوں، اس میں کیا حرج ہے؟ ویسے بھی تمھاری بیو یوں کو کیا پتا کہم بہاں کیا کررہے ہو۔"

اس پر وہ شریف آدی ہولے'' ساری ہات بھرو سے

اب وه میخوشکست خورده سی موکنی اور بولی به میخصان عورتوں سے ضرور ملوانا جن کی عدم موجود کی میں جھی تم کوئی نامناسب حرکت کرنے کو تیار نہیں۔''

اس کے بعد بات بہی خوشی طے ہو گئی اور دونوں اے کھانے پر لے گئے۔ ہوسکتا ہے، بیہ جنت کا درواز ہ نہ ہو کیکن دو یا کستانی حضرات کے لیے والائتی کھٹر کی ہے تازہ ہوا کے جبو تکے ضرور آنے لگے۔

منزل شوق و ارمان کو میری روانگی اگست ۵ ۱۹۷۵ میں ہوئی۔ لندن ان دنول بھی خوابوں کی ونیاتھی جہال جانے کی تمنا ہر دوسرے ول میں تڑیتی رہتی۔خود میرے ول میں لندن و تکھنے کی ولی وئی خواہش سلکتی۔ اسکول کا کج کے زمانے ہے اس کے بام و در کا تصور دل و دماغ پر حیمایا ہوا تھا۔ انگریزی ادب کی ہرکتاب لندن کے قصول

قابل دراعتناء نهتمجها به

به حالات منت جب بمين لندن كا بلاوا آيا- وطن حپھوڑتے ، ماں باپ رشتے داروں اور دوستوں کو خدا حافظ کہتے اور دستر خوان سمینتے ہوئے ملال اپنی جبکہ کہان تی ونیا و یکھنے کا شوق ہر مم پر حاوی ہو گیا۔ اللّه پر بھروسا کر فکر و ترود کو پس پشت ڈال سفر کے لیے تیار ہوئے۔ یاسیان عقل بھی کہیں ادھرادھر کھسکا دیے گئے۔ بول سفر کو وسیلیہ ظفر بنا ہم لندن روانہ ہوئے۔ ہر مہاجر کی طرح خیال تھا کہ حالات سدھرتے ہی واپس لوٹ آئیں گے۔

ہوائی جہاز کے روانہ ہوتے ہی یاؤں کے بنتیج سے ہم تو چلے بردلیں سے دستیاب نہ ہوتی۔

اس بات ے بھی بے خبری تھی کہ جہاز میں جائے

أردودًا يُجُسِبُ 194 📗 جوري 2015ء



حقیقتاً زمین سرک کئی۔ بچوں کا ساتھ تھا، ورنہ رو رو کرنٹی تاریخ مرتب کرویتے۔اب کیاللھیں، رات کی بات گئی۔ سفر کا حال اپنی بے خبری اور بے ملمی کا اعتراف ہے۔ مس مندے لہیں کہ سفر ائیر فرانس سے ہوا اور ہاتھ میں آیک فرانک نہ تھا۔ کس طرح اقرار کریں کہ پانچ سالہ احمہ رات کا کھانا کھائے بغیر سوگیا اور پہنچ جار ہجے پیرس سے ناشناخریدنے کی کوششیں ناکام رہیں۔ کیونکہ دس والرکی رقم اتنی بردی تھی کہ بینک کے علاوہ اس کی ریز گاڑی کہیں

کے ساتھ '' بورک'' کے سینڈوج آئیں ، تو دوسرا منگوایا جا سکتا ہے یا تبیں۔ کم علمی کی داستان سیبی بس ہو جاتی، تو کیا حرج تھالیکن قصہ طویل ہے۔ ہیتھرو ہوائی اڈے پر جہازے نکلنے کے بعد کوسوں پیدل چلنا بڑے گا،علم نہ تھا اور نسی نے ذکر بھی تبیں کیا۔ اندن تھومنے والے نسی

اديب، سفيراور سفرنامه نگار کوټوفيق شه جونی که ان برآمدول کی لسبائی کا ذکر کر دیتا که مجھ الیسی کئی عورتوں کا بھلا ہو جاتا۔ وہ بچوں کے ساتھ کندھوں سر بمسیوں بونڈ ورنی تخلیلے لا دینے کی حمافت تو نہ کرتیں۔

### ارے اتنی تجھیٹر

یہ امر بھی اندن آنے کے بعد منکشف ہوا کہ جس شعبے کو ہمارے ہاں ایک آدمی جلاتا ہے، بیضرو ہوائی اڈے پر اے تین ہزار آدمی و یکھتے ہیں۔ اب ہماری حیرانی اور پریشانی کا اندازه

بعدان نا قابل ذکر برآمدول میں داخل ہورہے تھے۔

مسافر بھی ہر رنگ بسل، عمر اور جنس کا۔ پھر خدا جانے کیا

نا تیر تھی اس ملک کی ہوا میں کہ سب خاموش تھے۔ منہ

بند، حیب حاب، گو تکے! اینے آپ میں مکن، سرجھکائے

یا اٹھائے منزل کی طرف رواں ہتے۔ کوٹ پتلون، شلوار

قميص، چغے ، ساڑھيال ، جلباب ، سكرث ، سائے حركت

ویزه بال آتے آتے ہم نڈھال ہو گئے۔ دل

وبلانے کو لوگوں کی بل کھاتی ہوئی میلوں کہی قطاریں

كريل- براتو جميل بزار بار بتايا حميا تفاليكن كتنا بزا؟ دو گنا؟ وس منا؟ سو گنا؟ جس ہوائی اڈے ہے جهاری اڑان ہوئی وہاں ون میں تین جہاز اتر جاتے تو خبراخبار کی زینت بنت بھی۔ یهال هرتین منٹ بعد ایک جہاز اتر رہا تھا۔ تین سو

سات سومسافر ہر تین منت

اگلا مرحله سامان کی وصولی تھا۔ بال کی لمبائی چوڑائی اور روشنیوں کی بہتات کے باوجود ہوش و حواس قائم رہے۔ سامان کے لیے ٹرائی کا ہونا ہمارے علم میں اضافہ تھا۔ دوسروں کی میں اضافہ تھا۔ دوسروں کی دیکھا دیکھی ٹرائی سنجھائی۔ دیکھا دیکھی ٹرائی سنجھائی۔ شکر ہے ہدایات اتنی ہار

اللهمی ہوئی تحمیں کہ اندھوں سے سوا سب بڑھ کیں۔ میہ بھی شکر ہے کہ انگریزی پڑھنی آئی تھی۔ اتن ساری نی چیزیں ایک ساتھ دیکھنا آسان مہیں، دماغ کچھ بے قابو سا ہو رہا تھا۔ بچے الگ ساتھ چیک رہے تھے۔رہی سہی مسرطیس نے بوری کر دی۔ دوسرا صندوق نظر ہی نہ

سامنے تھیں۔ خیال آیا کہ رات میبیں بسر ہو گی۔ انتظار

میں کھٹرے ادھرادھرنگاہ ڈالی۔ بال کی وسعت حیار یا کج

فٹ بال میدانوں کے برابر تو ہو گی۔ سر پر چکا چوند

روشنیاں اور بیاؤں کے بنچے قالینی فرش تھے۔ اللّٰہ حیابتا تو

دنیا کے سارے عجائبات گھٹرے گھٹرے وہیں دکھا دیتا۔

اس کے کیے سب ممکن ہے، ہال کی تو اوقات ہی کیا!

اختتام قطار پر ہیں امیکزیشن افسر کری میز لگائے بینجے

تھے۔ اپنی باری پر سامنے جا تھڑے ہوئے۔ یا کستانی

یا سپورٹ پیش کیا۔ سلی کے بعد دومنٹ میں آگے بڑھنے

آ کر دیا، وہ پیرس رہ گیا تھا یا میری طرح کا کوئی بدحواس الفاكر چلتا بنايه بهرحال صندوق غائب تفايه البھی تلاش جاری تھی کہ ایک بورٹر نے قریب آ کر ہو جھا "مسزعلوی ہو؟" حیرت سے مال کہا۔ اس نے بتایا کہ

أردودُانجَستْ 195 📗 جوري 2015ء

میں مگر بے آواز!

تمھارے شوہر پریشان ہیں کہ اتنی دریکیوں لگ رہی ہے؟ چتا سنتے ہی وہ وفتر شکایات کے کیا۔ یوں ہوائی اڈ ے ہے گلوخلاصی ہوئی۔ سورج جیمک رہا ہے

امتحانوں کا سلسلہ اجھی ختم خبیس ہوا تھا۔ اصلی صدمہ تو باہر آ کر ہوا۔ لندن کری سے ویک رہا تھا۔ لندن کو لپیٹ کر رکھنے اور ہزاروں افسائے جنم ویتے والی دھند جارے آمد پر جل جھن کر بھاپ ہوگئی تھی۔ چلچلائی دھوپ بدن جہلسا رہی تھی۔ لے لو اندن کے مزے اور منا لوخوشیاں ..... لندن کو تو برصغیر کی دھوپ نے کیبیٹ رکھا تھا۔

لندن تا کتے جھا تکتے مجھے وہ گانا سنائی ہی نہ دیا جو میرے شوہر بورے زور شور سے بجارہے تھے۔ اس کی تلاش میں انھوں نے شہر کتا تھال ڈالا تھا۔ آخر توجہ دلوائی تو اُسے سنا۔ گانے کے بول منصر

''بہار و پھول برساؤ میرامجوب آیا ہے....'' خیال احچھا تھا تھا تکر اگست کے کرم مہینے میں پھول کہاں؟ بہاں ، تو آگ برس ربی تھی۔

الكريز مرد وزن كو آتے ہى نيم برہندو يھنے كا موقع ملا۔ پچھالوگ اس موقع کو'' سنہرا'' کہدر ہے تھے۔اس میں کیا چیز سنبری ملی بالوں کے سوا؟ بوری قوم کلیوں، سر کول اور پیادہ راہوں پر لیٹی کرما کرم دھوپ کے مزے لے ر ہی تھی۔ سڑکوں اور کلیوں میں کینے کے پیچھے فلسفہ سے بتایا مریا که موسم کا بیبان اعتبار نبین، گھڑی میں نولیہ اور گھڑی میں ماشہ ہے۔ ہوسکتا ہے، کھر جاتے جاتے سورج باداوں میں حیوب جائے، بلکہ ہوسکتا ہے اتنی دہر میں چیما کیم مینہ برس یڑے۔ چنال چہ جلدی سے جہال جگہ ملے،

محمر یعنی ای فلیٹ میں ہنچے جس کا ایک کمرا دفتر ے یکا کر لائے۔

دستر خوان کا جائزہ لیا، کھانوں کی شکل کچھ کچھ بہجان میں آ رہی تھی، لیکن خوشبو اجنبی محسوس ہوئی۔ یو چھنے پر رشید بھائی نے مدراس کری، تشمیر کری اور ونڈ الوجیسے نامانوس نام دھرائے۔ ہماری کم علمی پڑا "کری" کی تعریف بیان ہوئی۔ پھر سالن کے بجائے کری بنانے کا تغیر بہدف نسخہ بوتلوں کی شکل میں ہاتھ میں تھایا۔ ساتھ ہی ہیہ تجھی بتایا کہ لفظا" کر ہوی" انگریز ہندوستان ہی ہیں جھوڑ آیا تھا۔ دیسی کھاتا یہاں کری کبلاتا ہے۔

کھانے کے بعد پا چلا کہ بیکھانا کم اور کری زیادہ ہے۔ اور اتنی زیادہ کہ مرغ، قیمہ اور گوشت سب اس میں غرق ہو کر این خودی کھو چکے۔ نہ مرغ مرغ رہا، نہ محکوشت، کوشت ہے۔خوشبو نامانوس اور ذا کقتہ ہے گانہ۔ مستقبل میں ہمارے کھانوں کا ذا نقبہ ایہا ہوگا؟ یہ ووق



کریوی ہے کری تک

تفارنها دھو كرطبيعت بحال ہوئى \_صندوق كم ہو جانے کی بیاواش میں شلوار قبیص ہے محرومی شامل تھی۔میاں کا سلینک سوٹ مین کر مسل خانے سے نکلی ، تو لندن کی سنی سنائی مہمان نوازی کا پہلا خوشکوار تجربہ ہوا۔ کھانے کی میز برتکلف یا کستانی کھانوں سے بھری ہوئی تھی۔ میرے رشتے دار احمد رشید جو گزشته دی بری سے لندن میں مقیم اور بقول صخصے و لیسی کھانا یکانے کے ماہر بن عَلَيْ عَنْهِ، تورمه، آلو قيمه اور مرغ كاسالن اين باته

أردودًا تجسِّ 196 📗 جوري 2015ء

وہن ہر کاری شرب بھی۔ لندن آنے کی خوشی ماندی ہڑ کئی۔ مجھے اعتراف ہے کہ نہ مجھے کھانا یکانا آتا تھانہ میں الکانے کی شوفین بھی۔ مگر کری کا ذا نقبہ مستقبل کے دودھ میں میشنیں ڈال رہا تھا۔

ایک ہی ون میں ناشتے ہے رات کے کھانے تک الله على الله الما طبيعت أوب تني ، تو اعلان كرنا يرا. " كهانا خود بناؤں گی۔''

میری ''صلاحیتیں'' جاننے کے باعث میرے شوہر ڈر گئے۔ یو چھا''مسیس کھانا بنانا آتا ہے؟''

قریب کی ایک دکان پر مینیج، جس پر دس بنگالی کام کرتے منصر د کان کیاتھی عمر وعیار کی زمیل تھی جس میں برصغیر ک ہر سبزی، چیل، یان، وال اور مسالوں کے ساتھ حلال مسموشت اور مرغیاں بھی بک ربی تھیں۔ مسموشت اور مرغیاں بھی بک ربی تھیں۔

قیمتیں ہیں ہوش ربا

دھنیے کی مشی اخماتے ہوئے اس کی قیمت پر نظر پڑگی۔ وہ ہاتھ سے چھٹتے چھٹتے بگی۔ یاکستان میں اس قیمت سے ایک ہفتے کی سبزی آسکتی تھی۔ ہرا دھنیا اور ہری مرچیں سبزی کے ساتھ مفت تھما دی جاتیں۔ قیمت تو

سبزی کی بھی سونے سے بھاؤتھی الیکن دھنیے کو کیوں آگ لگ کئی یہاں آن کر؟ میاں سے شکایت کی تو بولے ''جب تک بونڈوں کورو ہے میں تبدیل کرلی رہو کی جان ائی عذاب میں رہے گی۔ آج سے روپیہ بھول جاؤ اور یباں کی کرنسی کو تبول کر او یہ''

بھ گاری وال میں و صغیے کی سوندھی سوندھی خوشبو نے وطن، میکا، سسرال اور بادر چی سب یاد دلا دیے۔ خوشبو کے چکر میں نمک مرج کا پتائی نہ چلا۔ و صنبے کی قیمت نے جو کھاؤ لگائے تھے، خوشبونے بھر دیے۔ کھاتے کے

قوانا پڑا کہ جانے کا چہال ہے۔ اس میدان میں طفل کے اس کے جانے کے اس کے جانے کے کہا ہے۔ اس میدان میں طفل کے جانے کا چہال ہوں کہ البت کو کہا ہے۔ کا البت کی البت کی جہالے کا چہال البت کی جہالے کا چہال البت کی جہالے کا چہال البت کی جہالے کا چہالے کی جہالے کا جہالے کا چہالے کی جہالے کی

مجند يرفرض نقابه

میں مستقل ایک جوڑے میں رہ عتی تھی نہ میاں کے سلیپنگ سوٹ میں۔ دوسرے آئسفورڈ اسٹریٹ کی شہرت مجھ تک چھنے چکی تھی۔ وہاں جانے کا شوق کندن کے شوق ے دو قدم آگے تھا۔ اس بازار کی دکانوں کے شان و شوکت کے چرہے ان ان کر کان یک چکے تھے۔ وقت آ سمیا تھا کہ بورپ کی طویل ترین ہائی اسٹریٹ میں جا کر بالفس تفیس خریداری کی جائے۔ پتا جلے کہ دنیا کے سب ے بڑے اسٹور مارکس اینڈ سینسر کا طول وعرض کیا ہے!

أردودُانجَسِ 197 📗 جوري 2015ء

اندن کے ہوائی او ہے اور اس کی لمبائی چوڑ ائی سے طبیعت میں جو تھبراہٹ اور خفقان پیدا ہوا، اس کا اثر البھی زائل شبیں ہوا تھا کہ آئسفورڈ اسٹریٹ کا ہجوم اور د کا نیس سامنے آگئیں۔اس کی تاریخ اور جغرافیہ بھول کر ہونقوں کی طرح دائیں ہائیں و مجھتے ہوئے طلسم ہوش رہا

بڑی مشکل ہے سامنے لکھے کیڑوں پر نگاہ تکی، تو ہینکروں کی تعداد نے ہریشان کر دیا۔ اینے نو بورے ملک میں اتنے ہینکر نہ ہوں سے جتنے دکان کے اس حصے میں تنے۔ ہینکروں پر ملکے کیڑے اس کے علاوہ تنے۔ جان برسی مشکل میں تھی، کیا ویکھیں کیا نہ ویکھیں، کہاں دیکھیں کہاں آنکھ موند لیں۔ ویسے تو آنکھوں کے ساتھ مند بھی کھلا تھا، اسے بند کرنے کی زیادہ ضرورت تھی۔ میتیں بڑھ کر ہوش الگ اڑ گئے۔ النی سیدھی خریداری ہوئی۔ آخر کوٹ پتلون میں ملبوس، لندن کے شیالے اور ہے رتگ جم عفیر میں ایک اور انسان کا اصافہ ہو گیا۔

لندن میں رہنے بہنے کے اپنے انداز واطوار ہیں۔ مینجیتے ہی ان پر قابو یانے کی تنگ و دوشروع ہو کئی۔معلوم ہوا کہ کھانے یکانے سے تبین زیادہ اہم مسائل جھی اس ملک میں موجود ہیں۔ ان میں سردست بچول کا اسکول میں داخلہ تھا۔ یا مج سال کی عمر کا ہر بچہ اسکول میں ہونا حاہیے۔ پہلے دن انھیں اسکول حجور کر آئی تو میاں دفتر جا یکے تھے۔خاموش کھر میں رہنا دل دہلانے والا تجربہ تھا۔ سمندر کی تیز اندتی البرول کی طرح تنبائی سرے یاؤل تک وجود کو بھگوتی گزرگتی۔ شاید جیل میں قید تنہائی ایسی

وہ آوازیں غائب ہوئیں جن کی میں عادی تھی۔ کم ہوئی بچوں کو یکارٹی ماؤں کی یکار اور کلی میں کھیلتے بچوں کی چہکار! یہاں تو چہکار کے ساتھ بیج بھی غائب تھے۔ یو چھنا بڑا کہ کہاں ہیں اس قوم کے بیج؟ جواب ملاء اسکول، کیل کے میدان میں یا نیلی ویژن کے سامنے۔ ان سے بھی کو چوں میں کھیلنے سے دن ہوا ہو تھے۔اس سے علاوه بھی ہر ہانگی ریکارٹی آواز غائب تھی۔ پیتل، تا تب ملعی كرنے ، ردى اخبار خريد نے اور سبزى تركارى يجينے والے کی آوازیں افسانہ ہوئیں۔ایشیا کے بارونق شہروں کا بے بهنكم بلهمرا بلحفرا شور واستان بإرينه بموابه اب تو ويار مغرب کی منی سمٹائی مختاط آوازیں تھیں۔ یہ ہونی ہے ہے وطنی کہ آوازیں تک اجبی ہو جاتی ہیں۔

پرندوں کی چپھہاہٹ تک سائی نددیتی۔ ویسے بھی جارے علاقے میں ورفت بہت کم تھے۔ برندے بهارے کیا فلیٹ کی گھڑ کیوں سے لٹک کر چیکتے؟ فلیث کا ماحول بے گانہ تھا۔ چھتیں سیجی، دیواریں پھولدار اور یاؤں تلے قالین ،سب غیر تھے۔ کھٹر کی سے باہرد میسے کو پھے نہ تھا، تھا تو دھیں سے خالی۔ سرخ آڑی تر پھی چھتوں کے بیج جھانگتے ہوئے دھند کے سرمنی آسان کو تابل دید کہنا عام انسان کے بس کی بات مبیں اور ہر کوئی يكاسونبين موتابه

'رہیے اب ایس جگہ چل کر جہاں کوئی ندہو۔'' اچھا شعر ہے۔ کیکن جب بالا پڑا تو بتا جلا کہ کیسا ہوتا ہے ایسی حَبِكَه جِا كرر بِهَنا جِهِال كُونِي بند بهوا بند واقت ، بند بهدم! موسكتا ہے سی خاص کیفیت میں بیتنبائی قبول ہو سکے جیسے محبت میں مبتلا ہو کر خدا کی بندگی میں ول انگ جائے۔ ہماری

أردودُانَجُسٹ 198 📗 🚅 جنوری 2015ء





فالد چھوپوں کے فائدان آتے جاتے رہے۔ ویسی ہی

مجمی چوژی سسرال ملی به شوهر در یا دل، جبوم دوستان میں

تھرے ہوئے۔کھر کے دروازے تھلے عزیز و ا قارب،

دوست احباب، ہمسائے اور محلے دار آتے جاتے۔ کوئی

مستحدومت پھرتے محلے کی نتی کیلی کا قصد سنا جاتا۔ رات کا

سیاست پر تبصره جو اور

میکھ نہ ہوتو دو تین خواتین مل کر دو پنوں اور شلواروں کے

رتنگ ملانے چل پڑیں۔ بس کوئی لمحہ تنہائی کا نہ ملے، ہر

وقت دوسراہٹ کی ضرورت، ہروقت بولنے کی عادت۔

الو مشکل سے جھوئتی ہے، خاص طور پر بری عادت ۔ جہمتی

مجھی اس طرح ہے کہ پیچیا چھڑانامشکل ہوجاتا ہے۔ پان

سگریٹ کی عادت کو لے لیں، چھٹائے تہیں چیونتی۔ ایسا

لكتا ہے، لوگوں سے ملنے جلنے اور كب شب لكانے كے

بدعادت بھی مجیب چیز ہے، ایک دفعہ چے جائے

اختتام کسی شادی، کسی

هيين يرجونا- عادت ييمى

كه كونى جميس ملني آئے يا

ہم نسی کو ملنے جا میں تو

باتیں ہوں۔ چکلے اور

افسانے سے جائیں۔

کہانیاں، تصیدے

وہرائے جائیں۔خاندانی

جھکڑوں کا ذکر ہو۔

حالات حاضره اور

و انڈے کہیں نہ کہیں بری عادتوں سے ملتے ہیں۔جبھی تو ہے بھلائے ہیں بھول رہی تھیں۔رہ رہ کریاد آتیں۔ بجین اور جوانی تھرے کھر میں کز ری تھی۔ چیا، تایا،

## زبان یار من ترکی

مجمعیں بلانے والے لندن میں کم تنے۔ جو تنے وہ اللّٰہ میاں کے چھواڑے رہتے۔ کوئی دس میل دور جنوب میں، کوئی سات میل شال میں۔ یوٹبی خیلتے حیلتے سلنے جانا ممکن ہی نہ تھا۔ دعا تیں ما تکنے کہ کوئی آ جائے اور پچھٹبیں تو دروازے کی تھنٹی نج اٹھے۔ یہاں تو دودھ والا بھی بغیر

دروازه ڪنگھنائے، جيکے ے دودھ کی یوملیس رکھ کر کھسک جاتا ورند ای کوروک لیتے۔ اس کے بولی بچول کی خیر خیریت بوجیسے۔ ڈاکیے کا حال اس سے بھی براتھا، خطوو والی سے بھی براتھا، خطوو والی سے بھی براتھا، خطوو الیم منزل پر ہے لیئر بیان بیس میں ڈال کر چانا کہ چانا کہ چانا کہ چانا کہ جانا کی جانا کہ بنآ۔ شکل سے بھی آشنائی نہ تھی۔ دودھ والا مہینے

کے بعد کم از کم میے تو لینے آ جاتا۔ رہ گئے ہمسائے تو وہ اکثر عرب منصے گونگوں کی طرح ایک دوسرے کو دیکھے کر مسكراتے، عربی کہتے میں کھونٹ کر السّلام علیکم کہہ لیتے اور بات فتم \_ زبان بارمن تركی ہوتو كوئی بات كيے كرے؟ ایک روز بڑے بیٹے، جاوید کو بخارآ ملیا۔ ڈاکٹر نے ہر دو گھنٹے بعد دو گولی اسپر و کھانے کا مشورہ دیا۔ ساتھ میں یہ بھی کہا آگرکل تک بخار نہ اترا تو فون کر دیجیے گا۔شام ے پہلے ہی حالت سرسامی ہوگئی۔ ڈاکٹر کو پھرفون کیا، وہ

أردودًا نجست 199 📗 جوري 2015ء

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

آد ہے تھنے میں پہنچ گئے۔ بیٹے کو دیکھتے ہی ایمبولینس کو فون كرويا ـ وس منك مين يون يان كرتي ايمبولينس آنتي اور بیٹا ہسپتال پہنچے گیا۔اے کل پھڑ نے ہو گئے تھے۔ دنیا بھول کر بورا ہفتہ ہیتال کے چکر لگتے رہے۔ ہیتنال لندن کے دوسرے سرے پر تھا۔ ہم بوسٹن میں اور ہیتال نو نینگ میں تھا۔ ریل سے جانے میں پینتالیس منٹ کلتے۔ دوسرے بچوں کو اسکول سے لیتا، چھوڑ نا، کھانا رکانا اور بازاروں کے چکر بھی ساتھ تھے۔ مصروفیت نے چکرا کررکھو یا۔جس دن بچکھر آیا،تھکا بارا خاندان سرشام بسترول میں هس سميا اور چندمنتوں ميں

د يارغير کې عيد

نيند کي آغوش ميں جا پہنچا۔

مسلسل بیجتے فون کی تھنٹی نے نیند سے بیدار کیا۔ بڑی مشکل ہے ہیلو کی آوازنگلی۔ ادھر سے آواز آئی ''عید

ادھر ہے بھی''عبید مبارک'' کہا گیا گیکن نبیند اور حيرت مين ڏويا ہوا، يو حيما" کون ي عيد؟"

" " بھئی آج عید قربان تھی ، آپ کوئبیں پتا؟ "

جمیں بالکل پانہیں چلا۔ بیٹا بیار تھا ای کے چکر میں رہے۔ بات کی تھی ، بہانہ نہ تھا۔ کھٹری پر نگاہ ڈالی ، ساڑھے دی ہج تھے۔سوئے ہوئے گھنشہ بھر ہی ہوا ہو گا۔ ان حضرت کا شکر بیادا کیا اور حال احوال ہو جو کر فون بندكر ديا\_طبيعت مقدري موكني\_

حد ہوگئی، ہمارا اتنا بڑا تہوار گزر گیا اور پتا ہی تہیں حلا۔ یہاں عیدیں اس طرح ہوتی ہیں؟ نہ کرے بھیڑیں آئيں، نه گائيوں ميں حصے يڑے، نه كوئى بحث ہوكى نه مباحثہ۔ کیا ہماری عیدیں اس طرح دیے یاؤں گزریں

كى؟ چلوچم تو بيج كى بيارى مين كم تنصه باقى اوكول كوكيا موا، دیار غیر کی عیدیں اس طرح مونی بیں؟ یا بیہ غیراسلامی ملک میں رہنے کا شاخسانہ ہے۔ اپنے کھو جانے کا خوف ہوا۔ این پہیان مٹ جانے کا ذر لگا۔ پھرسوال اٹھا، ہم ہیں کون؟ اس زمین میں جارا کیا مقام ہے؟ کیا

البھی تک زندگی پر تنقیدی نگاہ ہم نے ڈالی ہی تا تھی۔ اب خیال آیا، بی عیدین ہم کیول مناتے ہیں؟ عقیقے اور آمین کا ہماری زندگی ہے کیا تعلق ہے؟ کیا بیصرف ہماری تہذیب و ثقافت ہے اور بس؟ تو پھر سیادل کیوں و وب رہا ہے؟ شعور س چیز کو بیدار کرنے کی کوشش کررہا ے؟ اس طرح کے بے شار فلسفیانہ خیالات وماغ میں آ رے تھے۔ ابھی تک خیال تھا کہ ایسی ہاتیں افسانوی كردارول كے ليے كھٹرى جاتى جيس، زندہ انسانوں كا ان ے کیا تعلق؟ اب یہ بھیا تک حقیقت ہاری نیندیں اڑانے کو ہمارے سامنے کھڑی تھیں۔ فیصلہ کل ہر ٹال کر ہم پھریستر پر دراز ہو گئے۔عیدتو گزرہی چکی تھی!

عفتے بعد یا کستان سے خط آیا: "اے ہے آپ نے لو عید برکارڈ تک نہ ڈالا ،ہمیں بالکل ہی بھلا دیا۔لندن کے عیش میں کم ہی ہولئیں، ایس بھی کیا ہے اعتمالی؟ امید ہے عید الیسی کزری ہوگی۔ہم نے تو آپ کے بغیر تنہا تنہا، بوری عید کزاری-'

الھیں کیا معلوم لندن میں ایک خاندان کے نو افراد، مع ذیر صور شے داروں اور بارہ کروڑ مسلمانوں کے عید قربان تنها گزار رہے ہے۔اس پُر لطف اُ پ بیتی کا اگلا حصہ شارہ فروری میں ملاحظہ فریائے۔

انفرادیت اور پیجان ہے؟

میملیکونسیبمنترمے؟

معاشرے میں اوسورے سیج کی بہت

ے نہیں گزارتے کہ بورا سے معلوم کر

الم ارے اہمیت ہو چکی ۔ نیز ہم خود کو تکلیف

سلیں۔مثال کے طور پر جوشی امریکی و بورٹی میڈیا نے

چھلی کے فوائد بتانا شروع کیے، ہم نے جھی دکانوں کا

رخ کر لیا۔ ول کے مریضوں کو بیا کہتے سنا عمیا کہ چھلی

غذا ہے دابسة معاشرے میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کی حقیقت افشاہوگئی

غذائيات

ول کے لیے بہترین غذا ہے۔اب بھلاکون اپنے و ماقح

کو غلطاں کرتا کھرے کہ سائنس دانوں نے جس چھلی کی

تعریف کی ہے کیا ہدوہی ہے؟ اور جس طریقے سے

چھلی کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے اومیگا ۳ کا ذکر

یکانے کا کہا ہے، کیابدای طرح یکائی گئی؟



أردودُانجُسٹ 200 م

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

ہوتا ہے۔ یہ درست ہے کہ اس طرز کی چکنائی ول کی شريانوں ميں او محرات سبيں بنے دين اور خون پتلا رھتی ہے۔ سلے سے بنے او تھڑے یا سمھکے زم کر کے توڑ دیتی ہے۔ ہر مینے تحض دوہار چھلی کھانے سے اجا تک ہارث میل ہونے کے امکانات ۵۰ فیصد کم ہوجاتے ہیں۔ دل کے علاوہ اومیگا تھری دیائے، آتکھوں، جلد اور معد ہے و آنتوں کے لیے بھی نعمت ہے۔ یہ چکنائی خون میں کولیسٹرول کم کرتی، ذیا بیطس قسم آکو روستی اور زندگی کا صحت مند دورانیدلمبا کرتی ہے۔

مندرجه بالاتمام باتنی درست میں ۔ کیکن بھی آپ نے غور کیا، ذکر تو مچھلی کا ہو رہا ہوتا ہے مگر ترغیب اومیگاتھری • • ۵ ملی کرام روزانہ لینے کی دی جار ہی ہے؟ ساتھ ریجھی کہا جاتا ہے کہ یہ چکنائی صرف سائٹن ، کاڈ ، سارڈین جیسی سمندری محصلیوں کی چربی میں ملتی ہے۔ اب جوتهی ہم ان خصوصی محصلیوں کی طرف نگاہ دوڑا نیں تو پتا چلتا ہے، بدتو یا کستان میں دستیاب ہی جبیں۔اب کیا کریں؟ پس وہی کریں جومغرفی ملٹی میشل کمپنیاں حابتی ہیں یعنی کے ان کے بنائے مہنکے فوڈ سلی منٹ استعمال كرين جن مين مندرجه بالأحصيليون كالخيل تجرا ہے۔ کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ صحت کی خوبصورت داستان کا انجام د کا نداری پر ہوتا ہے۔

اور ہم ہیں کہ بازار میں تھٹیا ترین تھی یا استعال شده تیل میں کی گئی نه تو سمندری نه دریاتی بلکه صرف فاری محیلیاں کھا کر جیب ہلکی کرتے اور مجھتے ہیں کہ ہمیں اومیگا<sup>۱۱</sup> چکنائی حاصل ہوگئی۔

قار تمین کرام ذہن میں رکھے، جتنے گہرے سمندر کی مجھلی ہو، اتن ہی اس میں چر بی زیادہ ملے گی۔ یہی چرنی اومیگا تھری کی حامل ہے۔ سمندر کی بالانی اور

ہونی ہے۔ لبذا اومیکا تھری بھی کم! نیز ان میں یارہ (مركري) اور سيسه (ليد) بھي زيادہ ہوتا ہے۔ البدا بیاریان بھی زیادہ۔ اگر سمندری چھلی مبیس مل رہی، تو دریانی بی سبی، بیسب سے بہترین ہے۔ تازہ پانی کے باعث ایں میں آلائش بھی کم ہوئی ہے اور غذائیت مندری پھلی جیسی ۔ صرف اومیگا تھری سبیں ہوتا مگر ہاتی خوبیاں موجود ہیں مثلاً اعلیٰ درجہ کی پروٹین! معیار کے لحاظ ہے سب ہے کم تر فارمی چھل ہے۔

ے اجار وسترخوان کی زینت بن رہا ہے۔ اجار بنانے ہے: اوّل اجار ڈالنے کے لیے کس طرح کا مالع (میل، كتخ عرصے تك ۋولى ربين اورسوم احيار بين كھٹاس ڈالى لتي يامنهاس؟

سبریوں اور سیلوں کے وٹامن می اور نی اس میں کھل جاتے ہیں۔ تیل میں سبر یوں سے وٹامن اے، ڈی، ای اور کے نکل کر اس میں جذب ہوتے ہیں۔سرکے میں موجود تیزاب سنر یوں اور مجلوں میں موجود پروٹین اور معدنیات کی توڑ محور کرتا ہے۔ لہذا احار کی مدت

أردودُانجُسٹ 202 📗 جنوري2015ء

درمیانی سطح میں پائی جانے والی مجھلیوں میں چرکی تم

کیااحارمفید ہے؟

برصغیر یاک و بند کے علاوہ دنیا بھر میں صدیول کے کئی طریقوں میں زیادہ مستعمل تیل میں پچی سبزیوں كا دُ النا، ياني مين مساله جات ملا كرسبزيان و پيل ملانا يا سرکہ کے اندر پھول گوجھی ، پیاز یالہت وغیرہ کا احیار بنانا وغیرہ شامل ہیں۔ تینوں طرح کے احیار میں ہم جو بھی سبری و پھل، ڈالیں، ان کے غذائی اجزا کسی حد تک ضالع ہو جاتے ہیں۔ اس كا انحصار تين باتوں ير ہوتا یانی مسرکه) استعمال کیا گیا۔ دوم اس میں سبریاں وغیرہ

جہاں تک ما تعات کی شم کا تعلق ہے، تو یانی میں

جنتنی زیاده مو، تمام غذائی اجزا کا نقصان بھی اتنا ہی

بالفاظ دلیکر پکی سبر یوں اور سیلوں میں وٹامن،

معدنیات اور کھمیات کی مقدار کسی صورت احیار میں

برقرار جہیں رہ سکتی۔ مندر بالا غذائی اجزا کے علاوہ

حرارے ( توانائی ) بھی خاصی مقدار میں ضائع ہوتے

ہیں۔ ایس ہم احار کی شکل میں جو پچھ کھا رہے ہیں، وہ

صرف ذا کفنہ دیتا ہے غذائیت تہیں۔ ہاں سیمکن ہے کہ

مسالہ جات کے زائد استعال سے بلڈ پریشر زیادہ ہو

جائے۔ یا پھر میٹھے احیار (مثلاً تھاوں وغیرہ) سے

اجار کا ایک فائدہ بھی ہے۔ وہ یہ کہ اس میں پھل و

سبزیاں چھلکوں سمیت ڈالی جانی ہیں۔ لبذا معد نیات و

وٹامن کا خزانہ عموماً کی سبزیوں سے زیادہ ہوتا ہے

بشرطبیکه احیار زیاده برانا نه هوبه چونکه سبزیون، مجلون بر

سپرے کا اثر بھی حصلکے پر زیادہ ہوتا ہے لبذا احیار کے

ما تعات وقت کے ساتھ ساتھ اس کا اثر زائل کر ویتے

ہیں۔ ذہن میں رکھے کہ مربے اور چنتیاں وغیرہ بھی

احار ہی کا حصہ ہیں۔ کیامٹی کی ہنڈیا پریشر ککر سے بہتر ہے؟

غذا کے اندر غذائیت (Nutrition) بشکل

مرونین ، چکنائی، نشاسته، ونامن، معدنیات اور یالی

موجود ہونی ہے۔ کھانا یکانے کے دوران یہ غذائیات

ضائع ہونے کا انتصار عصے عوامل پر ہے: بلند ورجہ

حرارت، طویل عرصے تک حرارت دینا، روشنی، ہوا، یانی

میں بھگونا اور کھیت یا میں کئے کے دوران کا وقفہ۔بعض

غذاؤں برسارے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں۔

ذیا بیطس چیننے کا خطرہ رہتا ہے۔

پریشر نگر استعمال کرنے کا مقصد وقت بچانا ہے۔ اس کیے بلند ورجہ حرارت میں کھانا پکایا جاتا ہے۔مٹی کی ہنڈیا کے چیجیے مقصد کھانے کا ذا گفتہ بہتر بنانا ہے۔ لہٰذا کم درجه حرارت میر د مرتک کھا نا یکایا جا تا ہے۔ میکن سوال ا کر غذائیت بیجانا ہے، تو دونوں طریقے غلط ہیں کیونکہ تیز درجه حرارت اور براه راست نندا کایپه پشر کگر کی دهایی د بوارے انصال غذائی اجزا کی تناہی کا باعث بنآ ہے جن مين يرونين خصوصاً لاسين (Lysine) شامل ہے۔ کم درجہ حرارت محر مسلسل ملنے سے بھی نذائی اجزا کا اسی طرح نقصان ہوتا ہے جیسا پریشر مکر میں۔ ہاں ہنڈیا سے ذائقے میں انفرادیت ملتی ہے جو پریشر ککر ہے لیتی ذرامشکل ہے۔

قارئین کوشاید عجیب ککے مگر حقیقت سے ہوا کر منر كو دُيرُ ه كفظ تك ٢٦ وْكرى سِنْقُ كريدتك يكايا جائے، تو ۲۰ فیصد ایسین ضائع ہوئی ہے۔ مگر اس ورجہ حرارت ير وهاني محفظ بكانے سے جاليس فيصد ضائع مو جاتي ہے۔ جمارا خیال ہے، لائسین جیسے امائنو ایسٹر اور دیگر وٹامن طویل عرصه کم ورجه حرارت پر ایکانے سے تقریباً تمام ضائع ہو سکتے ہیں۔

ہنڈیا پر آ ہستہ کھانا کینے کا تب ہی فائدہ ہے کہ اس ير وهكن ركها جائية وراصل كي غذائي اجزاكم درجه حرارت پر غذا ہے جدا تو ہو جاتے ہیں مکر ڈھلن موجود ہونے کے باعث شور بے (یا یانی) میں ہی موجود رہے ہیں۔ پس غذائیت کے حوالے ہے ویکھا جائے ،تو ہنڈیا اور ککر میں خاص فرق نہیں۔ ہاں ذائقے کے لحاظ ہے ہنڈیا قدرے بہتر ہے۔ لیکن صرف ان لوگوں کے لیے جو ہنڈیا کے ذائع سے داقف ہوں!

أردودُانجَسْ 203 📗 جوري 2015ء

ولوں کوشاوانی اور تاز کی جس ہے میسر ہووہ بیشم، وہ شام کیا تھی یوں سمجھ کیجیے کہ ایک مرضع غز ل تھی۔ ایک جلتی دو پہر کی شام ایسی تا بندگی اور صباحت کی ردا اُڑھا دینے کا سہرا میرے دوست کے سرتھا۔ لوگ ایک ایک کر کے جاتے رہے۔ رنگ جھرتے

تکمبرا تکیا۔ میں اس خوبصورت شام کا ایسا انجام و یکھنا کے کرو تا کہ میں کچھ اور ان دیکھی حقیقتوں ہے آشنا



انرھيرےكىلير ایک لا کچی وخو دغرض نوجوان کی کنها 'اس نے دنیایانے کے لیکسی کامعصوم دل توڑدیا

روشنیوں کے جلوبیں بلند ہوتی

اجازت لینے آگے بڑھا،تو اس نے میرا ہاتھ معس وہا کر مجھے ایک لفظ کہنے کا موقع ویے بغیر اہنے قریب روکا اور دوسرے مہمانوں سے مصافحے کرنے میں مصروف ہو گیا۔ میری زندگی میں اتنی مکتل اور ایسی حسین شام پہلی مرتبه آئی تھی۔حسن اور زندگی، رنگ اور نور، نغمہ اور آہنگ، ان سب کا امتزاج تھی وہ شام! گلرنگ و گلبہار چہرے،

الشخفي مسكرابتيں كم ہوتی كنيں۔ رات کے سائے سلطے مستنظے۔ روشنی معتی ربی۔ سکوت ترغم پر حاوی ہوتا رہا۔ میں تہیں جاہتا تھا۔ چنال چہانے دوست سے کہا"میرے یاس وہ لفظ جیس جن سے میں محصارات کر سکول ہم نے میرے تصور کی ایک جیتی جائتی تصویر مجھے دکھا دی۔ میں صرف دعا ہی کر سکتا ہوں کہ تم ترقی کی اور منزلیں

أردودًا تجسط 204

مكر ميرے دوست نے مجھے آگے پچھ كہنے سے روک دیا، بولا''لفظول سے نہ کھیاو۔ تم دوسرے لوگول سے مختلف ہو۔میرے در دکو مجھو۔''اس نے جس طرح بیہ جملہ تھمر کھار کرادا کیا، میں اس سے متاثر ہونے کے بجائے

" بنسومت، میں سمھیں انجھی اپنی کہائی سناؤں گا، تو پھرتم مسکرامجھی نہ سکو سے ۔"

اس شام کی گدگداہٹ ہے ابھی تک میرے ہونٹوں يرتبسم كى لكيرين ليحيلي موني تحين - مين في الحال كوني اليي بات جبين سننا حابتا تها جيسن كرمسكرا بهي نهسكول-چنال چہدوست کے اس جملے کو بھی مسنحر کے انداز میں اُڑا ویا۔ کہا ''تم ایک بینک شیجر ہو۔ اگر کوئی فراڈ وغیرہ ہو گیا ہے تو خود ہی ایک جاسوی ناول لکھ ڈالو،تمھارے اکاؤنٹ میں چند ہزار رو ہے کا اضافہ ہو جائے گا۔"

اس نے میری بات سی ان سی کردی۔ آخری مہمان کو مجھی رخصت کرنے کے بعد وہ مجھے ہے سچائے ڈرائنگ روم میں لے جا کر بیٹے گیا۔ اور بولا" تم شہلا کو جانتے

"بإل\_وبي جو....."

«دسمجه سمیا\_ الیمی طرح جانتا ہوں \_سیٹھ فرقان علی کی بیتی جو کالج میں اپنی جہاز جیسی بڑی کار لیے آیا کرتی تھی۔ اس سے محصا را با کا بھا کا رومان مجھی چل رہا تھا۔''

"بإن وبي-"

"کیا ہوااس کو۔"

"اس نے خورکشی کی کوشش کی تھی مگرنے گئی۔" "بڑے باپ کی بٹی ہے۔ ہر نیا فیشن اپنانے

" بکواس نه کرو به' وه نهایت سنجیده تھا۔ " آخراس نے بیکوشش کیوں کی؟" ''اس کا ذہبے دار میں ہوں۔''

والی ....خور کشی بھی تو آج کل فیشن میں داخل ہو گئی ہے

'' آن.....''جیرت ہے میرا مند کھلا کا تھلے رہ گیا۔ اس نے ایک شندی سائس کی اور بولا '' باں میں ۔'' میں سبھل کر اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ چند کھے اے تکتا ربا۔ پھراس سے مخاطب ہوا۔'' ہاں بینک ملیجر صاحب۔ اب آپ اپنی کہالی سناد یجے۔"

"مجھ پر طنز نہ کرو۔" اس نے بہت ہی محفے ہوئے لہج میں کہا۔"اس ملازمت کی خاطر میں نے اپنی زندگی کی بھر پورمسر تیں اور دائمی خوشیاں ترک کی ہیں۔'' " يول كبوكه خوشيول كوتم نے اپني زندگي كے ليجر ميں سے ڈیبیٹ کرویا۔"میں نے مسلم اکر کہا۔

''اگریم اسی قسم کی فضول گفتگو کرنے کے موڈ میں ہوتو جہنم میں جاؤ۔ میں پچھہیں ساتا۔''

اس کو بوں ناراض کر دینے سے مجھے کچھے خوشی سی ہوئی۔سیکن میں شہلا کی خودنشی کا پس منظر معلوم کرنا حیابتا تخاراس کومتایا اور کہائی سنانے پر رضا مند کر لیا۔

''وہ بولنے لگا''تم جانتے ہو کہ میں نے تنگ مزاج اور زود حس ہونے کے باعث والد کی ذرا سی سرزکش پر الیم۔اے کرتے کا اراوہ ملتوی کر دیا تھا۔ پھر ملازمت وْهُونِدْ مَا رَبِالِ آخر مِجْهِ بِينِكَ مِينَ مَلَازَمْت مِلْ كَنَّ لِي شُروعَ میں تو بینک والوں نے مجھے چھوٹے قصبوں میں بھیجا جہاں ان کی شاخیں تھیں۔ ان چھوٹی جگہوں میں نہ تو شہر کی سی سہونتیں تھیں اور نہ دیہات کی تی خوبیاں۔ دو حار ہزار کی آبادی میں مطلب کے آدمی تلاش کرنے کے باوجود نہ

أردو دُانجَسْ 205 📗 جوري 2015ء

علتے۔ جیسونے جیسونے وکا نداروں کے ساتھ واسطہ بڑنا۔" ''تم شہلا کی خودکشی ہے متعلق بتاؤ'''

اس نے مجھے جھڑک دیا۔''خاموشی کے ساتھ جو پہھھ میں کہتا ہوں، سنتے رہوں''

میں جیب ہو گیا۔ وہ کہنے لگا "دستی سے شام تک میں مینک میں رہتا۔ شام کو تفریح کے لیے جانے کے بجائے تنک بازاروں میں کھومتا۔ دکا نداروں سے ملتا اور انھیں بینکاری کے متعلق بتاتا۔ رات کو پھے در کتاب کے اوراق یر نظریں تھمانے کے بعد سو جاتا۔ اتوار کو قریب کے دیہات میں جاتا، وہاں کے زمینداروں سے ملتا اور زمین میں کڑی دولت مینک میں جمع کرنے کا مشورہ دیتا۔ بیتمام

> تبدیلیاں مجھ میں بڑے غیر محسوں طریقے سے پیدا ہوئی رہیں۔

'' مشروع میں' تو میں جھوئے قصبوں میں جانے کے خیال سے بدكتا تھا۔ تبادلے کے لیے وولت کے پیانے پر ناپ رہا ہوں۔ كوششين كرنا مكر پھر نسى جہاں

> دیدہ باس کے مجھانے سے مان بھی جاتا۔اس ملازمت نے مجھ سے میرا پندار، میری خودسری اور انا پھین کی اور اس طرح کہ مجھے محسوں بھی سبیں ہوا۔ میں چھوتے حجوتے دکا نداروں سے باتیں ، اکاؤنٹ تھلوانے کے کیے ان کی خوشامد کرنے اور جا پلوی برتنے میں کوئی عار، شرم اور کسی قسم کی جیگیا ہے محسوس ند کرتا۔ بس ایک وطن تھی،للن تھی کہ میں جہاں جاؤں،میرا بینک کامیاب رہے۔ لوگوں کو ہیتک کی افادیت معلوم ہو سکے۔

> " رفته رفته مجھے اپنی ہر چھوٹی بڑی کامیانی پر میمحسوں ہونے لگا جیسے بینک کی ملازمت ہی میرا نصب انعین تھی۔ جیے میں بیدائی اس کے لیے ہوا تھا۔ یا ی جھے برس تک

أردودُ النجسط 206 📗 جنوري 2015ء

یرست اور انسانی عظمتوں سے کتنا

متحرف ہو گیا ہوں۔ ہر بات کو

میں ایس بی جھونی جھوٹی جلبول بررہا۔ اس کے بعد مجھے

جب وو کہتے کہتے ذرارکا تو میں نے آہستہ سے کہا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ سیٹھ فرقان علی ایک نئی مل قائم کر

چک کیے ہوئے آنگھیں اور

پیشانی پر اترا ہوا جاند۔ میں طویل عرصے بعد ملا تھا۔ بہت کچھ بدل کیا تھا' مگر وہ وہی تھی اور اے یاد بھی سب پہھ تھا۔ میں جب اس سے ملا تو میں نے برا ہے البلبي انداز ميں اس سے يو حيمان

" آپ سال کب سے آئی ہوئی ہیں؟" اس نے پرانے انداز میں سر جھنگ کر بالوں کو ایک طرف کیا۔ اس دلفریب اور من موہ کینے والے طریقے سے ہونٹول سے گوشوں میں مسکرائی اور اینائیت سے كيمريور لهج مين كها" تم احيا تك كهال غائب موسكة تنصه آج ملے ہوئو غیروں کی طرح مخاطب ہورہے ہو۔'' میں نے جو جواب دیا، اس سے میں خود بھی مطمئن

ا ہے شہر میں تبدیل کر دیا حمیا۔''

''ان باتوں کا تعلق شہلا کی خودستی ہے کیسے ہوسکتا ہے؟'' "ونقصیل میں سمویں اس کیے بتا رہا ہوں کہتم جب كمانى للصف بميضوتو نفسياني نقطة نظر سے كوئى بات مجھنے میں اجھن سے دو حیار نہ ہو۔ بال تو میرا تبادلہ اینے شہر میں ہو گیا۔ اب مینک کی طرف سے مجھے يهال زياده سهولتين بلكه آسالتين ميسر مونين- مين بینک کا ڈیازٹ بڑھانے کی طرف تن من سے لگ میا۔

رے ہیں، تو بہ حیثیت بینر اُن مجھی خیال آتا کہ میں بھی کتنا مادہ 🌓 سے ملا۔ وہیں شہلا سے عرصے بعد ملاقات مونی \_ وه بالکل ولیمی ہی تھی، وہی لیکی شب کو فککست دیتے ہوئے کیسو، ستاروں کی سی

سہیں تھا' مکرشہلا مجھ سے ال کر ہی خوش ہو گئی۔ اس نے بیتے دنوں کی را کھ کرید کریرانی یادوں کے انگاروں کو اپنے التفات ہے ہوادی۔ پھر موں مجھ لوان انگاروں میں میری ا تعضیت کا وہ خول جل گیا جو میں نے یا چ چھے سال کے عرصے میں اپنی ذات پر منڈ ھالیا تھا۔ اب میں وہاں جاتا تو صرف شہلا ہے ملنے کے کیے! فون کرتا تو صرف شہلا کو! سارا دن سوچتا اورمیری سوچ کا محور ہونی تھی شہلا۔ میں را توں کو عجیب سے سہانے سہانے خواب و مکتا اور ان

خوابوں کا مرکز ہوئی تھی شہلا۔ محبّت کی مید دهوب اتن چیلی کد مجص این فرانض کا سابیه تو در کنار خود اینا نظر آنا مشکل مو گیا۔ شہلا شهلا ..... هر وقت ..... برلمحداس كا خيال ربتا\_اس كي آواز کا جادو مجھ پر حیصایار ہتا۔ آخر ایک دن میں نے طے کر ابیا کہ اب شادی کر لینی جاہیے۔شہلانے مجھے مشورہ دیا ''تم ڈیڈی سے بات کراو۔'

میں سیٹھ فرقان علی ہے ملا۔ بڑی خندہ پیشانی ہے پیش آئے۔ میں نے دیے لفظوں میں این تمنا کا اظہار

کیا۔ بولے ''تم کرتے کیا ہو۔'' ''جي بدينڪ منتجر ڄول''' " کون سے جیک میں؟" میں نے بینک کا نام بنادیا پھر يو چھا" کيا تنخواه ہے؟" "جي پچاس ہزاررو ہے۔" ""گاڑی تمحاری ہے؟" "جي نبيس، بينڪ کي ہے۔" "رہتے کہاں ہو؟" میں نے علاقے کا نام بتاویا۔ چر کہنے گئے" بنگلہ تمحارا ہے؟"

حکے۔ جو چھے اس شہلا ہے معلوم کرنا ہے وہ مجھ سے يوجيه ليل- جو پھھ وہ ميرے متعلق جاننا جاہتے ہيں شہلا سے دریافت کریں۔ مگر ہیسوچ کر خاموش رہا کہ اچھا ہے، سیٹھ صاحب یوں بھی اپنااظمینان کرلیں۔ دوسرے دن شہلائے مجھے قون کیا اور قوراً ملنے کو کہا۔ جب میں اس ہے ملا تو اس نے کہا:

" جی میں، بینک نے کرائے پر لے کے دیا ہے۔"

الحقول نے کھر بہت ہی شفقت آمیز انداز میں

میں نے شرمندگی سے کردن جھکا لی۔ انھوں نے

آہستہ سے بول" مول" کہا جیسے سب کچھ مجھ کئے مول

اور پھر مجھ سے کہا۔''میں اس معاملے میں شہلا سے بات

سلے میں نے سوچا کہ اٹھیں اس حقیقت سے بھی

روشناس کرا دول کہ شہلا ہی کے ایما سے میں یہاں آیا

ہوں۔ ہم دوتوں میں وہی رشتہ ہے جو بچول اور ڈالی،

وریا اور کنارے، بادل اور ہوا میں ہوتا ہے۔ ہم دونوں

آپس میں دلوں، و ماغوں، آنگھوں اور زبان کا تبادلہ کر

ہو جیما،''تمھارا بینک بیلنس کتنا ہے؟''

کیے بغیر معمیں کوئی جواب ہیں دے سکتا۔"

''میں رات بھرڈیڈی سے اجھتی رہی ہوں۔''

'''وہ اس شادی کے مخالف ہیں۔ کہتے ہیں کہ محمهارے یاس نداپنا بنگلہ ہے ندموٹر اور نددولت '' "وه يچ ڪھتے ہيں۔"

'' ممر تمهمارے باس وہ سب کچھ ہے جو میں جاہتی ہوں۔ میں نے ان سے صاف کہددیا کد اگر انھوں نے این ضد کومیری راه کی رکاوث بنایا تو میں خودستی کر اول

'' بے وتوف نہ ہنو۔ جذبات سب پچھٹبیں ہوتے۔





# Urdu Digest.pk

### Give a missed call on 0300-4005579

To order your copy











Nokia SamSung Q Mobile

Available on

## Stay connected with us www.urdudigest.pk



# MOST SHARED ON FACEBOOK

| Jo Shakhs jitna acha hota hai | 1306 |
|-------------------------------|------|
| Nice quote                    | 786  |
| Shareef Insan ki tareef       | 776  |
| Rishtoo ki rasi               | 718  |
| Jo Shakhs dunia ko            | 693  |



| Jo Shakhs jitna acha hota hai | 3622 |  |  |
|-------------------------------|------|--|--|
| Bimar ki ayiadat              | 2587 |  |  |
| Agr tum Allah sy daro gy      | 2266 |  |  |
| Dost hazar b km hen           | 2233 |  |  |
| Jo apni tareef krta ha        | 2014 |  |  |

### 4,85,582 LIKES ON FACEBOOK

facebook.com/urdudigest.pk edigest.urdudigest.pk www.urdudigest.pk





| high-blood-pressure-2      | 1758 |  |  |
|----------------------------|------|--|--|
| bacha-jis-marny-say-inkar  | 1702 |  |  |
| zinda-ma-ki-kaber          | 1667 |  |  |
| interview-gen-ahsan-ul-haq | 1626 |  |  |
| bahu-ho-to-aiis            | 1322 |  |  |



### READ IN **104 COUNTRIES**

**Device Category** Desktop 46% Mobile 40% Tablet 14%



### TOP 10 COUNTRIES

| 1-Pakistan       | 6-United States |
|------------------|-----------------|
| 2-India          | 7-Ireland       |
| 3-Saudi Arabia   | 8-Canada        |
| 4-United Kingdom | 9-Spain         |
| 5-U.A.E          | 10-Indonesia    |
| Join Us and Rea  | d More Funny    |
|                  |                 |

re Funny and Interesting Stories, Poetry. Quotations etc.

أردو دُائِسَتْ

یوں میں نے شہلا کے ول و دماغ میں انصنے والے طوفان کارخ پیٹ دیا۔ ہیں نے اُسے سمجھایا کہ وہ اپنی ضد کوالیں آندھی بنادے جس کے سامنے اس کے ڈیڈی کی ہٹ دھری کا دیا گل ہو جائے۔ پھر ہم دونوں جو زندگی کزاریں محے اس پر پریشانیوں اور پشیمانیوں کا سامیہ تک مبيس ہوگا۔شہلا ميري بات مان گئی۔

ال رات افي ول من عجيب سے وسوے ليے، وماغ میں طرح طرح کے خیالات بسائے دیر تک زرو جاندنی اورستاروں کی مریض روشنی میں جا گتا رہا۔ زندگی کے وہ کہتے میری تظیروں کے سامنے آتے رہے جومیرے کے ان دیکھے تھے۔ بھی میں سوچتا، شہلا میرے کیے ہیں اینے ای کزن کے لیے موزوں ہے جس کا باب کروڑوں رویے کی جا نداد چھوڑ کیا ہے۔

مجھی خیال آتا کہ میں بھی کتنا مادہ برست اور انسائی عظمتوں سے کتنامنحرف ہو گیا ہوں۔ ہر بات کو دولت کے بیانے یر ناپ رہا ہوں۔ دلوں اور محبّتوں کی قیمت میری نظر میں این وقعت کیوں کھو چکی؟ محبّت، انسان اور دل اس وفت مجھی تھے جب دولت مہیں تھی۔ ول محبّت اور انسان اس ونت تک رہیں گے جب دولت شبیں ہو گی چر میں ہے کیسی سٹکش میں مبتلا ہوں؟ ذراسی رکاوٹوں، اندیشوں اور بریشانیوں کو اتنی اہمیت کیوں و سے رہا ہوں ۔۔۔ کیوں؟

> سوالول کے بھنور تھے ....اور میرا دل تھا۔ اندیشوں کی یا تال بھی .....اورمیراد ماغ تھا۔ وسوسول کی دلدل تھی .....اور میرا وجود تھا۔

صبح ہوئی مگررات کا آسیب میرے وجود کو جنجھوڑ گیا۔ میں بڑے بوجمل قدموں سے نیلی فون کے قریب آیا۔ جب میں نے فون کیا تو معلوم ہوا شہلانے اینے آپ کو زخی کرلیا ہے۔ وہ بے ہوش ہوگئی تھی اور اس عالم میں اسے

زندگی بڑی شے ہے۔ تمحارے ڈیڈی نے اس دنیا کے بہت سارے رنگ و تیھے ہیں۔انھیں جورنگ پہند ہاک میں وہ مہیں بھی رنگاد کھنا جائے ہیں اور .....

شہلانے میری بات کائی اور کہا''تم مجھے تھیجیں مت سرو۔ ڈیڈی کورندگی کا جورنگ پیند ہے،ضروری مہیں کہ وه ميري آجمعين جھي قبول کرليں۔"

اور پھر میں اور شہلا تمام دن دنیا، رنگوں، آنکھوں اور داوں کی ہاتیں کرتے رہے۔ مگر وہ شام ایک مفلس عاشق کی طرح بڑی اداس تھی۔اس شام کی اداس ہمارے ذہنوں یر حیمانی ہوئی تھی۔ہم دونوں اس کی اداس فضا کا سالس لیتنا ایک حصہ بن گئے۔شہلانے تبویز پیش کی۔'' کیوں نہ ہم كورث ميرج كرليل-"

شہلا ہے بین کر مجھے ایسامحسوں ہوا جیے میں اب تک خود کوفریب دیتار ہاہوں۔ بیاحساس اس کیے پیدا ہوا کہ جب کورٹ میرج کی بات سی تو میں نے شہلا کے انداز فکرے الگ ہٹ کرسوچا اور بہت سارے کوشوں کی

مستمر شہلا کے دماغ میں تو جذبات کا حاند جکمگا رہا تھا۔ وہ تمام رکاوئیں ، سارے رہنتے اور بندھن توڑ کر میری بن جانا جاہتی تھی۔ میں نے اسے مجھایا، دلاسہ دیا، اپنی محتبت کا یقین دلایا مکر وه این بات براژی مونی تھی۔اس نے بوجیعا''تم کھیراتے کیوں ہو؟''

" سنوشهلا میں تھبرا تانہیں ..... بلکہ پیسو چتا ہوں کہ اگر ہم نے وقت اور حالات کی مخالفت کر کے اپنی من مائی كرة الى توكبيس بيد بهارے مخالف نه بوجائيں۔ اگرابيا ہوا' تو حالات ہمیں روند ڈالیں سے اور وقت ہمیں گرو کے مانند اڑا دے گا۔''لیکن وہ بصند تھی۔ پھر میں نے کہا'' جیسی ضد تم مجھ سے کررہی ہو، اس طرح اپنی ہات ڈیڈی سے کیوں تهيں منواليتيں؟''

أردو دُانجَست 208 📗 جنوري 2015ء

# آپ کے تعاون نے بدلی ہے ان کی زند گیاں





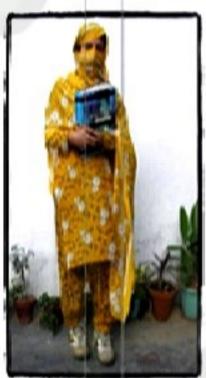

gland till gratingsted og andres



المهاري والمعالمة المرادية



الديال ويتجاهر تيوان تدال الدينة المساورة المواد المساورة المساور

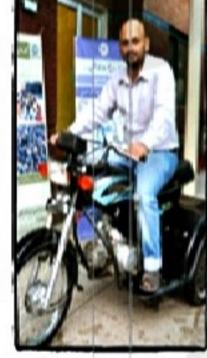









المعال المال المال المالي الم الإود 12/19/1 كَرْاكْمِ الإلان المالية المُست من إدالاه فين 42-37522741 على: 042-37552576 على: 042-37552576 ال عراك: 0321-8461122, 0333-8461122, 0345-8461122 الكالل 10321-8461122 الكالل 10321-8461122 الكالل المالل

مرام آلية النس محرونيرة فرست فلوسرت آركية 11- 6 مركز اسلام آباد فيان 151-2220933 وأل 0300-5587250 و من 321-5587250 والم

USA Address: 'Karwan-e-ilm Foundation' 19-West 34th Street 1024, New York, NY 1001. Ph: (212) 268-3500/3501, Fax: (212) 268-3502



الالاك نبر 0100882859 0240

اللاك بر 000424 0003 000424 0003



# 2004.2000



كم وسيله ممر بإصلاحيت طلباوطالبات كو

ساڑھے آٹھ کروڑروپے

سےزائد کے وظائف جاری کیے جاچکے ہیں۔ اب پیطلباوطالبات برسرروز گار ہوکرا ہے خاندانوں کوغربت اور جہالت سے نکال رہے ہیں۔

### مزيدكم وسيله بإصلاحيت طلباء وطالبات كي درخواسيس سال 2014-15 كے لئے مندرجہ ذیل شعبوں میں زیموریں

| 14 | الماء            | 10 | د با       | 120 | ي الرادن | 31  | - الاا               | 181 | ري بي الم |
|----|------------------|----|------------|-----|----------|-----|----------------------|-----|-----------|
| 03 | الله المالي الله | 03 | Jife 1     | 07  | 2752-14  | 06  | ران بلاا إلى الإبلاء | 09  | KIUNUS    |
| 12 | ایاسای           | 02 | الماليان   | 06  | ۷٠٠٠     | 01  | ر المرابعة المرابعة  | 14  | الكافارشي |
| 03 | -44              | 04 | سالالا     | 03  | 44       | 07  | Leke                 | 05  | فتاكوني   |
| 04 | برك              | 02 | سالان      | 03  | يردن     | 167 | فالمراكبية           | 09  | فيلاكاش   |
| 11 | الاركارك         | 25 | المساليماي | 01  | ENCI     | 05  | 16                   | 14  | والمراش   |
|    |                  |    |            | -   |          |     | des 1                |     |           |







# عوهرجوشانده

# هرموسم کابهترین ساته فلو،نزله یازکام، بهنچائے فنوری آرام!



فلو،نزلماورزكام سىبچاؤكلي دنمیں 3 مرتب باقاعد کی سے استعمال کریں۔

114 كوالى ئىست " ٹائممیگزین" کے مطابق بیسٹ آف ایشیا برموسممين فلو، نزلم، زكام عد بجاؤ كم إدبه ترين پاکستان میں فروخت مونے والے جوشاندھ کے 100 دُبُون میں سے 88 قرشی جوجر جوشاندھ کے 'The Best of Asia' Retail Audit by nielsen

www.qarshi.com facebook.com/QarshiPakistan

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

Declared

by TIME Magazine

The

Of Asia

لا ہور بھیج ویا گیا۔ میں نے تیلی فون رکھا بی تھا کہ بھنی بجی۔ میں نے چونگا اٹھایا تو سیٹھ فرقان علی کی آواز آئی ""كياتم البهي آيكتے ہو؟"

ان کے پاس پہنجا تو وہ بڑے مصروف تھے۔ایک نئ

اور بردی مل کا منصوبہ اینے آخری مرحلے سے کزر رہا تھا۔

انھوں نے مجھے کہا ''میں ذرا کام سے فارغ ہولوں پھرتم

وہ خاصی دہرمشغول رہے۔ میں کری پر پہلو بدلتا رہا۔

اكاؤننك آيا توسيشه صاحب في يوجها" آب في

" جي اجھي تک تو جينگ جيں ا کا ؤنٹ ہي تبييں کھلا۔"

" " تو بيه كام آج بلكه البحى كر ذاليے اور پھر لا ہور فون

"جی ضرورت تو مسلسل ہی پڑتی رہے گی۔ پیاس

سینھ جی نے جھنجھلا کر کہا 'دخبیں نہیں، سب روپییہ

میں یہ باللیں من کر ایسے چونکا جیسے اب تک خواب

کی دنیا میں تھا۔ میں نے کری پر پہلو بدلا، ٹائی کی کرہ

درست کی اور بولا" معاف میجیے گا۔ میں کچھ کزارش کرنا

حابتنا ہوں۔'' سیٹھ جی اور اکا وُنٹھٹ نے میری طرف

و یکھا۔ میں نے کہا ''بینکاری ہے متعلق آپ کے تمام

کاموں کے لیے میں اپنی اور اپنے مینک کی خدمات پیش

کرسکتا ہوں۔''

پھرانھوں نے منٹی بجانی۔ چیرای آیا تو ملم دیا" اکاؤنٹن

ہے ہات کرتا ہوں۔''

رويبية رانسفر كراليا\_"

مسيحيه في الحال كتنه رويون كي ضرورت موكى؟"

پچاس لا کھ کر کے منگالیں گئے۔"

أيك ساته منگا ليجياور جنني جمي ضرورت مو .....

ا كاؤ تنف چلا كيا" تو سينه صاحب مجتو سے مخاطب ہوئے۔" رات کوشہلانے تمحارا ذکر کیا تھا۔ میں نے اس کو الیل بہت سی ہاتیں سمجھائیں جو سمیس بتانے کی ضرورت مہیں۔ میں اثر کیوں کو زیادہ آزادی دینے کے خلاف ہوں۔ میں تمھارا یہاں سے تہیں اور تبادلہ بھی کرا سکتا ہوں' مگر فی الحال میں نے شہلا کو لا ہور بھیج دیا ہے۔ ہاں! تو تم کیا کہدرے تھے؟"

میں نے ذراستیمل کر کہا''میں میاعرض کر رہا تھا کہ اکرآپ اینی مل کا اکاؤنٹ جمیں دے دیں' تو .....''

سیٹھ جی نے بھاؤ چکانے کے انداز میں کہا ''وواتو مُعیک ہے مگرشہلا کا کیا ہوگا؟ کیاتم اس کو بیلکھ کر چیج سکتے ہو کہتم نے اس سے جو وعدہ کیا ہے،اسے بورا کرنے کی اب ضرورت محسول مبيل كرتے \_ اكرتم ايسا كرسكوتو .... تو ممکن ہے میرانمام ا کاؤنٹ تمصارے ہی بینک میں آ جائے اور مسس ترتی کے امکانات نظر آئیں۔ درندسوج او کہ میرا نام فرقان علی ہے اور میں شہلا کا باپ ہوں۔''

جنتی در میں سورج کی شعامیں زمین کے رخسار کا بوسہ لیتی ہیں، آئی دہر میں، میں نے فیصلہ کر کیا اور سیٹھ صاحب ہے کہا" مجھے منظور ہے۔"

اس کے بعد مجھ یہ کیا گزر کئی ہیٹم لکھو گے۔ مجھے ابھی.... آج ہی معلوم ہوا ہے کہ شہلانے میرا خط یر سے کے بعد دوبارہ خودتش کی ناکام کوشش کی تھی۔اس کے باوجود میں نے اپنی ترقی کی خوشی میں پیجشن منایا۔ بناؤ کیا تم نے اس محتملانی فضا میں کوئی مسکی سی؟ روشنیوں میں اندھیرے کی لکیر دیکھی .....؟ ہتاؤ ..... خدا کے لیے چھاتو کہو۔"

سیٹھ جی نے کھنکار کر گلا صاف کیااورا کاؤنٹٹ ہے کاغذا پنا سینہ کھو لے قلم کی برجھی کھانے کو تیار ہے۔اور کہا "میں اس سلسلے میں آپ سے تھوڑی ور بعد "نفتگو میں بڑی ور سے قلم ہاتھ میں لیے اس فکر میں ہول کہ اس کہانی کو کیسے شروع کروں اور کہاں قسم؟ 🔷 🦫 🌰

کروں گا۔ ابھی ذراان ہے بات کرلوں۔'' أردودُ انجَسْ 209 📗 جنوري 2015ء ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

## لكهيےاورمعقولمعاوضه پائيے

گتاف فلا بیر فرانس کا ممتاز لکھاری گزرا ہے۔اس کا قول ہے: ''لکھنا ایبافن ہے جن کے ذریعے آپ ایپ دل و د ماغ میں پوشیدہ جذبے اور خیال دریافت کرتے، بوجھتے ہیں۔''

## اُردو ڈائجسٹ آپ کوبھی لکھنے کی دعوت دیتا ہے

کہانی لکھیے، سچا واقعہ، مزاح یا معلوماتی مضمون! یا پھر کسی اسلامی موضوع پر قلم الٹھائیے اورالیک تحریر تخلیق کیجیے کہ وہ قاری کی زندگی میں انقلاب لے آئے۔
عمدہ نثر پارہ تخلیق کرنے پر آپ کو جوقلبی مسرت ہوگی، اس کی اہمیت اپنی جگہ!
اُردو ڈائجسٹ میں جگہ پانے پر وہ آپ کو معقول معاوضے کا حقدار بھی بنا دے گی۔
آخر میں مشہور براز یلی ادیب، پاؤلو کیولو کا یہ قول بھی مدنظر کھے:
آخر میں مشہور براز یلی ادیب، پاؤلو کیولو کا یہ قول بھی مدنظر کھے:
''سا جھے داری (Sharing) کا دوسرا نام لکھنا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے

اداره أردودُ انجست

أردودُانَجُسَتْ 02 📗 جوري 2015ء

کہ وہ اینے خیالات ،نظریات اور تجزیوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا جا ہتا ہے۔

نندکوٹ میں ان دنوں ایک سائیں صدقی رہتا تھا۔
سمیر کا رہنے والا تھا۔ طبیعت کا جلائی مجدوب تھا۔ اس
نے ایک انگریز افسر سے کہا ''صاحب بہاور! تم اوگ
یہاں سے بوریا بستر باندہ کر کہیں اور ٹھکانہ کرو ورنہ انجام فیک نہیں ہوگا۔''

ال بات کو مجذوب کی بر مسمجما گیا۔ چند ہی روز بعد کیمپ میں ہیضہ پھوٹ بڑا اور ساتھ ہی بے شار سانھ ہی سے شار سانپ بھی رینگنے گئے جن کے سانپ بھی رینگنے گئے جن کے التعداد

سے پہر آگے جا کر اٹھوں نے اس جگہ کا انتخاب کیا جہاں برف سے باندھی ہے دستارفضیایت تیرے سر

گورے موت کی آغوش میں چلے گئے۔مرگ انبوہ کے

اس جشن میں عالم بالا سدھارنے والے انگریزوں کی اُن

بالآخر آنكريزون كوومان مع يمب الفانايرار اي ببار

سياحت پاکستان

گنت قبریں آج بھی نندکوٹ میں موجود ہیں۔

العملكه كوبسار العملك العملان العملكة العملكة

وطن عزیز کے ان سیاحتی مقامات کی سیاحت جن کے فطری حُسن کو برف جارجاند لگادی ہے



آج مری کی سیز ہوتی جستی آباد ہے۔اس زمانے میں وہاں کا تھنیرا جنگل مسیاڑی والوں کی ملکیت تھا۔ انگر بیزوں نے ان سے ساتھ رویے سالانہ ہے پر چند کنال زمین خربیری، رفتہ رفتہ قدم جمائے اور بورے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ ورخت کنتے، بنگلے بنتے اور آبادی بردھتی چکی گئی۔

صلع راولپنڈی کے گزیٹیئر ۱۸۹۳ ۱۸۹۳ء کے مطابق جب دبلی میں جنگ آزادی کڑی گئی تو نواحی پہاڑیوں میں آباد ڈھونڈ قبائل مقامی لوگوں کی اعانت سے مری برحملہ آور ہوئے۔ تاہم ان کے ارادوں کا قبل از وفت علم ہو جانے سے برطانوی حکرانوں نے ان پر باسانی خابو یا کیا۔ اس واقعے کو عزیز ملک نے اپنے الفاظ میں بیان

"مری میں متعین بونٹوں میں شاید ہی کوئی ولی سیابی ہو، اس کیے وہاں حفاظتی انتظامات کی ضرورت نہ صی میرکو ہسار مری کی زخم خوردہ سول آبادی نے ہتھیار انضا کیے۔ ۲رستمبر ۱۸۵۷ء کی رات مری کی سرسبز وادی آزادی کے مہیب شعلوں کی لیبٹ میں آگئی۔ ھنی طاق گاؤں کی ایک بڑھیائے جس کا نام سٹا تھا،تسی انگریز افسر کو بروفت خبر کروی کہان برجملہ ہونے والا ہے۔اس کیے فوری طور پر پھھا تظامات کر کیے مختے۔

ہزارہ کے قبیلہ کرال نے تین سومجابدوں کا دستہ سمج کیا اور مری کی طرف آ گئے۔ دفتر خزانہ لوٹا اور کمشنر بہادر کے بنظلے کو آگ نگا دی۔ کیکن جو تھی مال روڈ کی طرف آئے، کھات میں بینے انگریز فوجیوں نے فائر کھول دیا۔ بہت سے محامد شہید ہوئے۔ ان کے قائد رسمت خان اور اس کے چند سرکروہ ساتھی کرفتار ہوئے اور ان ہر مقدمہ جلا۔ پھرایک سبح ان سب کوتوپ دم کر دیا گیا۔''

الا ۱۸ و میں مری میں کیلی سڑک بنی جو پنڈی بوائنٹ اور تشمیر بوائنٹ کو ملائی تھی۔ بیسٹرک پچی تھی جس پر تا تکے

أردو ڈائجسٹ 212 مے جنوری 2015ء

اور کیے چلا کرتے۔ اوں مری میں تعینات برطانوی توجیوں اور ان کے اہل خاندان کو دوسری جکہ جانے میں

میوسیل مینی کا قیام عمل میں آیا۔ اس دور میں وہاں مختلف تعلیمی ادارے، سرکاری دفاتر اور چرچ قائم ہوئے۔ ڈاک خانہ، عدالتیں، تار کھر، تفانہ، بازار، الائتس بنك آف شمله كي ايك شاخ ..... بيرسب ويحق وہاں او لین برسوں ہی میں بن کیا۔

۱۸۹۳-۹۴ میں مری کی آبادی ایک ہزار سات سو ارْسته نفوس برمستل محمی- آج مجمی اس کی مستقل آبادی بہت زیادہ سبی تاہم موسم کرما شروع ہوتے ہی ملک بھر سے او کول کی آمد شروع مور تو بہت بڑھ جالی ہے۔ موسم سرما میں پھرسکر کر میں چیس ہزار رہ جاتی ہے۔ دلچیب بات سے کہ اس دوران مری کے رقبے میں قابل ذكر توسيع حبين مونى بلكه آبادي ربالتي علاقول اي میں گنجان ہوئی چکی گئی۔

مری آنے والے ساحوں میں ملک کے تمام صوبوں اور علاقوں کی تہذیب و ثقافت کی جھلک نظر آنی ہے۔ چنال چہ سندھی، بلوچی، پٹھان اور پنجافی مرد، عورتیں ، بے اور بوڑ ھے بھی اینے اپنے رنگ میں اس کافرادا موسم ہے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ چودہ اگست کو مری کی رونفیس عروج پر جہنج جانی ہیں۔اس روز مری کے تمام ہوئل مکمل طور پر بک ہوتے ہیں۔ کئی سیاح منہ مانگا گاڑیوں میں سوکر کزارتے ہیں۔

اس روز مری جانے والے تمام راستوں برٹر یفک کا بے ہلم ہجوم ہوتا ہے۔ یار کنگ کے لیے جگہ مہیں ملتی اور

سبولت حاصل ہو گئی۔

ای سڑک کی تعمیر کے دس سال بعد مری میں

کرایہ دینے کو تیار رہتے ہیں پھر بھی انھیں مایوی کا سامنا كرنا يراتا ہے۔ چنال چه كني اوك يه رات اين اين

ریستوران اور جنزل اسٹور اشیائے شرورت کی فیمتیں بہت بڑھا دیتے ہیں۔ تاہم ساحوں کی تعداد میں کی کے ساتھو نرخوں میں قدر ے اعتدال آجا تا ہے۔

برف ہاری ہوتے ہی مری کی زندگی میں پھر جولائی آتی ہے۔ قدرت کے اس انمول کرشمے سے لطف اندوز ہونے کے خواہشمند اواخر دسمبر یا جنوری کے شروع ہی میں مری ڈیرا ڈالتے ہیں۔ جوں ہی برف باری کا سلسلہ شروع ہو، وہ" میدان مل" میں اتر آتے ہیں۔ برف کے ساتھ کھیلنا بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کے لیے بھی دلچسپ

> مجربة ثابت بوتا ہے۔اس کیے مری کی سڑکول پر ہر عمر کے مرد و زن ایک دوسرے یر برف کے کولے مچینکتے نظر آتے ہیں۔

ربع صدی پہلے تک جا گیردارول، خواتمین اور بڑے برثرے صنعتکاروں اور سرمانیہ داروں نے مری میں این مل بنگلے بنا ر کھے تھے۔ بیالوک کرمیوں کا موسم اہل خانہ کے ساتھ مری میں کزارتے۔ اب وسائل کی فراوانی

اور ذرالع رسل ورسائل ہیں سبولت نے ان لوگوں کو مری سے دور کر دیا ہے۔ امرا ورؤسا تو سیر وتفریح کرنے بورپ اورامریکا چلے جاتے ہیں۔البتہ متوسط طبقہ کے لوک مری کے دامن میں کشال کشاں چلے آتے ہیں۔ جولوگ لہونگا كرشهبيدون مين شامل مونا حايين، منتج مرى جا كرشام تك محصر لوث آتے ہیں۔ ان کی جیب مری میں قیام کے کیے اخراجات کی محمل مہیں ہو یانی۔ لبنداوہ چند تھنٹے وہاں مخزار کردل کی حسرت یوری کر لیتے ہیں۔

مری میں وفاقی اور پنجاب حکومت کے تقریباً ہر محکمے

کے ریسٹ ہاؤس موجود ہیں۔موسم کرما میں وہ اعلی سرکاری حکام اور ان کے عزیز و اقارب سے بھرے رہتے ہیں۔عوام الناس ہوٹلوں اور مسافر خانوں کا رخ کرتے اور مول تول کے بعد کوئی نہ کوئی جگہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوجاتے ہیں۔

مری کی رونق ہے محظوظ ہونے والوں کے لیے مال روڈ ہر واقع ہونگوں سے بڑھ کر کوئی اور بہتر جگہ جمیں۔ کنٹونمنٹ بورڈ کاملکیتی ہوئل مرحبا اس مقصد کے لیے موزوں ہے۔کون کس کا کیا لگتا ہے اور کون کس ارادے

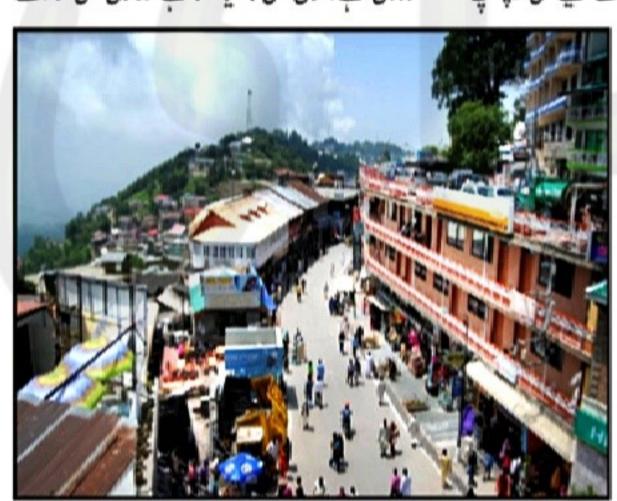

ے مری آیا ہے،اس ہول کی باللنی ہے دیکھنے والی نگاہوں سے سے بات و مفلی پھیل سبیں رہتی۔ این وهن میں ملن سیاح ،خریداری میں مصروف عورتیں ،خوانچه فروش اوران کی صدا نیں، من بہند چیزوں کے لیے صد کرتے بیج اور انھیں مناتے ہوئے والدین ، کافی ، آلوڈن کے چیس، آئس كريم اور كھانے يينے كى اليي بى چيزوں سے دل بہلاتے نو جوان اور بوڑھے و کیے کر زندگی کی رنگا رنگی کا احساس اور کېرا بوجا تا ہے۔

ینڈی بوائنٹ کی بلتد میبازیوں میں کی وی بوسٹر کے پہلو میں مریاں نامی سی بزرگ خاتون کی قبر ہے۔ بعض

أردو دُانجُسٹ 213 📗 جوری 2015ء

لوگ کہتے ہیں یہاں حضرت مریم علیہ التلام مدفون ہیں اور بیاکدان ہی کے نام برہستی کا نام مری مشہور ہوا۔ پتر مایہ کامشہور تفریحی مقام مری ہے چیس کلومیٹر دور ہے۔ چوٹیاں تیری تریا ہے ہیں سرکرم طن پتریانہ یا کستان کے سیاحتی مقامات میں قندر نے نوعمر ہے کیکن قطری حسن و جمال کے ساتھ ساتھ بہاں سیاحوں کے آرام و آسائش کے لیے قریباً تمام ضروری سہولتیں

اس مقام کو زیاده شهرت لفٹ چیئرز اور کیبل کاروں

کے باعث ملی جو ایک غیر ملکی فرم کے تعاون سے نصب

ہوئیں۔ یوں تو ایساسفر ہرسیاح کے کیے سنسنی خیز ہوتا ہے،

کٹیکن نو آموز سیاحوں اور بچوں کے کیے تو سیر تجربہ بالخصوص

"ابو! ہم لتنی در لفٹ چیئر میں بیٹے رہیں سے؟"

" بیٹے! زیادہ عرصہ تبین ۔" میں نے جواب دیا " بیوں

سمجه لو كه لفت چيئر ايك ہزار تين سوميٹر كا فاصلہ طے كرتى

ہے۔ جبکہ کیبل کار مزید ایک ہزار آٹھ سومیٹر آھے جاتی

ہے۔ بول ہم مجموعی طور پر تین کلومیٹر سے کیجھ زیادہ فاصلہ

انو کھا' نا قابل فِراموش اور بیجان انگیز ہے۔

عینی نے مری سے رواند ہوتے ہی مجھ سے بع حیما۔

''ان میں بیٹے کرزیادہ خوف توسیس آتا؟'' " فكرينه كرو! لفك چيئر اپني مخصوص وهيمي رفتار ہے مسلسل حرکت میں رہتی ہے۔اس سفر کا بنیادی اصول ہیہ ہے کہ لفٹ چیئر میں اعتباد ہے جینھو، کسی قسم کی انھیل کودند کرواور ینچے مناظر پر توجہ مرکوز کرنے کے بجائے علاقے کے قدرتی حسن سے لطف اندوز ہو۔ اللّٰہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میہ سفر بہت محفوظ ہے اور شاذ ہی کوئی حادثہ ہوا ہوگا۔ وعا کر کے بیٹھو گی تو ان شاء اللہ ہم ہر تکلیف سے محفوظ رہیں اور

بتریانه کی گفٹ چیئرز پر بیک وقت ایک سو حیالیس افراد سفر کر سکتے ہیں۔ لیبل کاروں پرایک وفت میں چھیانوے افراد جیٹھنے کی مختجائش ہے۔ یوں ایک وقت میں دو سو چھیں افراد بلند یوں سے اس سفر ے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ عام حالات میں تو شائفین کو اپنی باری کے لیے زیادہ انتظار مبیں کرنا پڑتا۔ کیکن موسم کرما میں گفٹ چیئر پر

بینے کے خواہش مندوں کی کمبی قطار لگ جاتی ہے۔ میں کیمپ یعنی وہ جگہ جہاں سے لفٹ چیئرز کا سفر شروع ہوتا ہے،خوبصورت مقام ہے۔ وہاں کے سبز و زار، مشروبات اورسنتیکس کی حیمونی حیمونی دکانیں، کیمنے درخت اور ان کے درمیان جابجا پڑی جیس بہت جھلی لکتی ہیں۔ لیکن جب لفث چیئر وحیرے دھیرے حرکت کرتے سیاحوں تک مینیخ تو بیج اور ناتجرب کار افراد ساری خوبصورتی بھول کرسو چنے گلتے ہیں کہ وہ ان بر کیوں کر



بخيروعافيت واپس آجا نيس مح-"

أردودُانجُسٹ 214 📗 جنوری2015ء

''ابوا آپ نے مجھے لفٹ چیئر پر خود بھانا ہے۔' عینی نے صورت حال کا جائزہ کیتے ہوئے کہا۔" یہ نہ ہو میں گر کرخود کو زخمی کراوں۔''

''تم کھبراؤ ند بیٹے!'' میں نے اے کسی دیتے ہوئے کہا ''میرے ہوتے سمعیں کوئی پریشائی شہیں ہوگی۔ میں اس طرف گھڑا ہوتا ہوں، ہم دوسری طرف کھٹری ہو جاؤ۔ جول ہی لفٹ چیئر قریب آئے، آرام سے سوار ہو جانا۔'' ایک ہار لفٹ چیئر پر جٹھنے کے بعد سیاح بالعموم

سنبطل جاتے ہیں۔ وہ مخالف سمت سے واپس آنے والے سیاحوں کو ہاتھ بلا بلا اور باہم مزاج بری کر کے زیادہ پُراعتاد نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کم از کم ہمیں کوئی چيختا چلانا مواسياح نظرتبين آيا-

فولادی تاریر دهیمی رفتار سے چلتی لفٹ چیئر سیاحوں کو بلندی پر لے جانی ہے۔ سیکن مینے نظرآنے والی مری کھائیاں کمزور دل سیاحوں کوخوفیز دہ کر دیتی ہیں۔''اکراس وفت بحل بند ہو جائے تو کیا ہم سبس لٹکتے رو جا کیں سے؟'' عینی نے سوال کیا۔

" بینے! ویسے تو انظامیہ نے متباول انظام ضرور کر ركها ہو گالىكن وعا كروہ بجل بندينه ہو كيوں كه ايس بات ہمارے کیے وجہ پریشانی ضرور بن سکتی ہے۔"

ہیں منٹ میں سیاح اس سفر کی چہلی منزل پر چہنے جاتے ہیں۔ لفٹ چیئر سے اترتے ہوئے بھی جا بکدتی کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے۔ بصورت دیگر اترنے والے اوند ھے منہ کرجھی کتے ہیں۔

لفٹ چیئر سیاحوں کو ٹدائٹیشن پر اتار واپس چلی جاتی ہے۔ مُداشیشن سے اطراف کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ وہاں سے حیار بان اور اس کی پشت پر مسکاری پہاڑ نظر آتا ہے۔ اس سے ذرا آگے مری واقع ہے۔جہال نصب پاکستان میلی ویژن کا بلند و بالا ٹاور دکھائی دیتا ہے۔موسم صاف ہوتو

بہت دور برف بوش پہاڑ، گنگا کی چونی اور اس کے قریب آزاد تشمیر کے شہر، باغ کی جھلک بھی نظر آئی ہے۔ "ابوا کیا ہم سیبی سے واپس چلے جا میں سے؟" " بیٹے! اب ہم لیبل کار میں بیٹھیں سے۔ چند ہی منٹ میں وہ جمعیں پتر یا ٹیکی چوفی پر پہنچا دے گی۔ اس جگہ سے راول مجیل اور اسلام آباد کی بعض

عمارتیں مثلاً شہید ملت سیرٹریٹ، یونی ایل بلڈنگ، سعودی باک ٹاور، ایوان صدر اور بارلیمان ہاؤس، تمایاں نظرآنی ہیں۔ چونی سے ذوق نظارہ کی سکین کے بعد لیبل کاراورلفٹ چیئر کے ذریعے واپس ہیں کمپ آیا جاتا ہے۔ پتریانہ میں کم خرج اور کراں، دونوں اقسام کے ہومل موجود ہیں۔ کھانے یعنے کی اشیا وافر ملتی ہیں۔ البنة اليي كوني شے دستياب مبين جے بطور سوغات ہمراہ کے جایا جا سکے۔ ہاں! شائیک کا ارادہ ہو تو واپسی پر مری رکنا پڑے گا۔

بقول شخصے، پتر یا نہ یا کستان کے تفریخی مقامات کا بے تاج ہادشاہ ہے۔ وہاں کزرا وقت بھی فراموش تبیں ہوتا اور اس کی یادیں دل کو ہمیشہ سرخوش کے عجیب احساس ہے مختور رھتی ہیں۔

جب ہم پتریانہ سے واپسی کے سفر سر روانہ ہوئے الوعيني نے بوجھا'' يا كستان ميں سى اور حبكہ بھى اليسى لفث

" بینے اجہال تک میراعلم ہے سب سے میلے لفٹ چیئرز ابو ہید میں لگائی گئی تھیں۔ مجھے معلوم تبیس اب وہ قابل استعمال حالت میں ہیں یانہیں۔ ویسے تو مری میں جھی ایسی ہی لفٹ چیئرزموجود ہیں جو پنڈی ایوائٹ سے شروع ہو کر كافي ينج تك چلى جاتى مين-"

(مصنّف کے سفرنامہ''منزل نہ کر قبول'' ہے ایک باب جو بصد شکریه لیا گیا)

أردودُانجَسِ 215 📗 جوري 2015ء

روز ایولیس چوکی کے انتحارج نے وتو کمہار کو اس مرقی چرانے کے الزام میں پکڑ کیا۔ پھر اس محمد حصے کا انتظار ہوئے لگا جس پر دنو کمہار کو یورے قصبے میں تھمایا جانا تھا۔ سروست مند کالا کرنے کے کیے توے کا انتظام ہی ہو سکا تھا یا پھر یا بچ چھتروں کی سلامي جو دنو کمهار کو دي جا چکي هي....!

انجارج چوکی ایک سخت سند بادشاه منصاور شکاری کتے یالنے کے بہت شوقین۔ تبدیل ہو کر جس علاقے

مجرم جوجرم کر کے بھی کہلایا 

جانے والے ایک سلم رسیدہ عریب کا ماجرا



اندھے قانون کےخودغرض ہاتھوں میں چینس

شاید به بتائے کی ضرورت مبیں که وقعہ ۵ صابطہ فوجداری کے تحت پکڑے جانے والے مشتبے دن رات ان کتوں کی بٹالین کی جا کری کیا کرتے۔ قصبے کے تمام قصابوں کا فرض تھا کہ علی الصباح تازہ کوشت انجارج سے کتوں کو ارسال کریں۔ شیر فروشوں پر لازم تھا کہ وہ وودھ میں ڈالے جانے والے یاتی کے حساب سے خالص دوده مبياكرين-اى طرح نان باني ميدے ميں ملاوث کے حساب سے نان حاضر کرتے۔ البتہ چھل فروشوں کو آزادی تھی کہ وہ صرف تنہوار کے موقع پر کتوں کے لیے تحفے لے آیا کریں۔ کتے پھلوں سے شوق نہ فرماتے مکرشاہ جی عقیدت مندوں کا دل توڑنے کے قائل

میں جاتے ہتحفتا کتے وصول کرتے اور ایوں کتوں کی اپنی

فوج میں اضافہ کرتے رہتے۔ اگرچہ ان کا چہیتا کتا

مونی کے اختیارات خود انجارج سے زیادہ تھے۔

انتحارج صرف چوکی کی صدر کری پر بینه کر تھانے داری

تكرتا تفا-مكرموني اس ميز پر بھي بينھ جاتا جو حكومت نے

ستید بادشاہ کوسرکاری کام کے لیے مبیا کی تھی۔ کسی ماتحت

کی کیا مجال جومونی کوہش کبدکرمیزے نیچے اُتارے؟

انتحارج كا نام كتول والى سركار يراج كا تعار جيراني كي بات

ميد كدانيجارج كواس نام يركوني اعتراض سبين تحا بلكه ميام

سن کروہ ایک طرح کی مسرت کا اظہار کیا کرتا۔

کتوں کی نوج تلفر موج کی رعایت سے چوکی

صرف مونی ہی تھا۔

کتے بالنا کتوں والی سرکار کا واحد شغل نہیں تھا۔ انھیں جاتی ہے۔۔۔۔ ایک شوق اور بھی لاحق تھا اور وہ بیا کہ ضرورت ہے

أردودُانجُسٹ 217 🗻 🚅 جوري 2015ء

شب ہو یا دن اگر شاہ جی کو ماکش یاد آئٹی ،تو پھر سرکاری كام معطل اور مالش شروع! دنيا كى كوئى طاقت المحين إس معل سے بازمبیں رکھ سکتی تھی، ساری بات شاہ جی کے

جب دنو کمهار کو پولیس چوکی لایا همیا، تو شاہ جی ایک مخبر دوست کو اپنی تھانے داری کے کارناہے سانے میں مصروف تنصه وه فخربیه کهه رہے تنصے که رینگر ہیں، کسی سفارش سے یا رشوت دے کر تھانے وار مبیں ہے۔ سیاہی سے ترقی کی اور اس اعلیٰ عبدے تک مینیجے۔ان کی وتقوم ہنجاب بھر میں ہے۔ وہ ملزم کی حیال و کمچہ کر بتا سکتے ہیں کہ ملزم گنہگار ہے یا ہے گناہ ..... مجرم کا چبرہ اندھیری رات میں بھی شناخت کر سکتے ہیں اور ہزاروں کے جمع میں میں آدمی کو بول نکال باہر کرتے ہیں جیسے دورہ میں

شاہ جی جب جی بھرکر اینے کارنامے سا چکے تو حوالدار نے وقو کمہار کو پیش کیا۔ بھیلی بلی ہے ہوئے وتو نے شاہ جی کو سلام کیا۔ جواب میں انھوں نے فرمایا "اوئے کھوتے کے پتر! مجھے علم شہیں، اس علاقے کا انجارج کون ہے؟''

کتوں والی سرکارصاحب!'' دتو کمہار نے ادب سے

"أوئ جب تحقيم اتن خبر ب تو مرفى چرانے كى جرأت کیسے ہوئی؟''

''معانی دے دیں سرکار، بندے بشر سے تعلقی ہوہی

جواب میں دنو کمہار کی کمریر زور دار دوہتٹر کی تان ضرورت لَنگوٹ س كر بينے جانا اورمشتوں سے مالش ٹوٹی اور آواز آئی "اوئے كھوتے كے پتر ..... معانی ؟ سرانا.....الش كرانے كے اوقات مقررتبيں تھے۔نصف اوئے تھے خبرتبيں كتوں والى سركار نے معافى والا رجسٹر

> ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

أردودًا بجست 216

ى مچاڑ ڈالا ہے۔۔۔۔؟''

بلبلایا۔شایدشاہ جی کو پچھتری آیا اور حکم صادر ہوا:

"معانی کی بات تو ہوگی معانی کے وقت، پتر! پہلے تیری" نرانی" ہو گی ..... تو نرا مرغی چور ہے یا تھے کچھاور

یہ کہدکر شاہ جی نے حوالدار کو انگوٹ اور سرسوں کے تیل کی شیشی لانے کو کہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ماکش شروع ہو لتی۔اس دوران مولی میزیر بینھا اوتکتارہا۔

دتو کمہار نے النے سیدھے ہاتھ چلانا شروع کیے۔ شاہ جی بدمزہ ہو گئے۔ وتو کمہار کی پشت پر تھندا رسید

> کرتے ہوئے قرمایا ''اوئے آدمی این صحبت سے پیجانا جاتا ہے۔ تو گدھوں میں رہ کر گدھا

دتو کمبہار اوندھے منہ زمین بات ہی دور تھی۔ ير كرا تو شاه جي كرج " ذراما نه

كر.....انه اور مرغاين جا ورنه اجني تيري كهال اوهيزنا

كالرايك مشتب كو آواز دى: "اوے غلام رسول! آجا مجھئی، تیرے ہاتھوں میں بہت رس ہے۔ میکھوتے کا پتر کیا جانے ماکش کیا ہوئی ہے؟''

غلام رسول مشتبه ذھنگ سے مالش كرنے لگا، توشاه جی کھرموج میں آ گئے اور اینے مخبر دوست کو اپنی نفانے داری کے کارنامے سانے لگے۔ وہ بات بر کہتے"جو رینگر ہوتا ہے تاجی، وہ رینگر ہی ہے۔ پیڈائر یکٹ تھانے واركيا جانين، تھانے داري كياشے ہوتی ہے۔ " بجھي وه ان سات ڈاکوؤں کا قصہ سناتے جھیں تن تنہا شاہ جی نے

أردودُ الجُنِيثِ 218 📗 جنوري 2015ء

ر نکے ہاتھوں کرفتار کیا تھا۔ جسی ان چوروں کی کہائی جو سخت ماریز نے پر بھی اپنا جرم قبول نہیں کرتے تھے۔ مگر شاہ جی کا پہلا چھتر یزنے یہ ہر شے برآمد کرنے پر راضی ہو جاتے۔ بھی کہتے تھانیداری کرنا جن بھوت نکا گئے ہے مشکل کام ہے۔ مکر تان و ہیں ٹوٹتی '' جور پینکر ہوتا ہے تا جي وه رينگر ٻي ہے!''

تفانے داری کا پروکرام بھی! اتنے میں کار خاص نے حاضر آ کر بنایا کیا کہ گدھے کا انتظام ہو گیا ہے۔ سے اطلاع یاتے ہی شاہ جی کی توجہ دتو کمبار کی طرف کھر مبذول ہوئی جو کان پکڑنے کے بجائے زمین ہر بیشا

گالیوں کی برسات شروع ہو سکنی۔ دنو کمہار کی چینوں سے

ع کزرتی ہے ۔!''

شاہ جی کامخبر دوست بار بار کہتا" ہے شک ..... ہے

اور وتو کمہار پٹتا رہا۔ اس کی چینیں آسان میں شكاف ڈالتى رہيں مكر كسى نے بيانہ كبا، شاہ جى اسے معاف کر دو۔ ظاہر ہے بیفقرے بولیس چوکیوں اور تھانوں میں تبیں کیے جاتے۔ سوہر دھاکے کے انجام پر ایک بی آواز سانی دین:

"بے شک بے شک! اور جھی"

ماکش جاری رہی اور شاہ جی کا مار دھاڑ ہے بھر پور

کان تھجا رہا تھا .... شاہ جی کا ممکن ہے اجھے تھانیداروں کے مسکرانے پارہ چڑھ کیا۔ مکوں، ٹھندوں اور یر محکمے نے یابندی لگا رکھی ہو؟ شاہ جی کو نہیں مسکرانا تھا سونہ مسکرائے بننے کی تو پولیس چوکی ارز نے تکی ۔ اب کی بارشاہ جی ایک اور اعلان

كررے تھے "اوئے كوتے كے پتر ..... تھے خبر تہيں جہال کتوں والی سرکار تعینات ہو و باں ہوا بھی سلام کر

حسب عادت کہا۔

جب شاہ جی نے وقع کمہار کو آخری تحقدا مارا تو وہ

زمین پر بوں کڑھکا جیسے فٹ بال کڑھکتا ہے۔ سب ہننے

کلے مگر شاہ جی کے چبرے پر مسکراہث تک ممودار مبیں

ہوئی۔ ممکن ہے اجھے تھانیداروں کے مسکرانے پر محکمے نے

پابندی لگارتھی ہو؟ شاہ جی کوئبیں مسکرانا تھا سونہ مسکرائ

جب "فف بال" ساكن مو كيا، تو شاه جي في

وتو کمہار سے پوچھا ''اوئے اب بتا۔۔۔۔ اس چوکی کا

" المسك ك ت شاه سركار ..... وه بكاما يا-

بھو کے شیر کی طرح شاہ جی اس کی طرف کیلے۔

وتو كمهار خطره بهانب چكاتها-اين بكلاني موني زبان

شاہ جی کے مخبر دوست نے لقمہ دیا "اوئے کہہ کتوں

ایک بار پھر شاہ جی اور دتو کمہار میں فٹ بال میچ

شروع ہو گیا اور ہولیس چوکی کھیل کے میدان میں تبدیل

ہو گئی۔ کیکن پیرسیج کیک طرف رہا۔ اس اثنا میں کار خاص

گدها ہانک لایا۔ اب شاہ جی اپنی کری پر آن جینھے اور

پھولا وم برابر کرنے لکے۔مولی میزے شیج انز شاہ جی

کے پاؤل جاننے میں مصروف ہو گیا۔ قدرے توقف

سے بعد شاہ جی نے کار خاص کو حکم دیا: "اس کھوتے کے

"ب شك سب ب شك سن مخبر دوست في

پتر کا منہ کالا کر کے الثا بٹھاؤ اور قصبے میں تھماؤ۔''

والی سرکار' کیکن اس بار تھبراہت میں دنو کمہار کے منہ

ے تکلا<sup>ور</sup> شاہی کتوں والی سرکار!"

یر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا'' کتے شاہ جی۔ سرکار!''

انجارج كون ہے؟"

"اوع کھوتے کے پتر! نام تو بورا لے۔"

منسنے کی تو بات ہی دور تھی۔

ادھ موے داو کمہار کو کارخاص نے دیکر ملازموں کی مدد سے گدھے کی پشت ہر الٹے مند بٹھایا۔حوالدار نے آھے بڑھ کرتوے کی ساری سیاہی اس کے چیرے پرمال دی۔ ہانیتے ہوئے شاہ جی نے خود پر قابو یانے کی کوشش کرتے ہوئے حکم صادر کیا:

'' لے جاؤاس مرغی چورکومیری نظروں ہے دور!'' دتو کمہار کا جلوس ہولیس چوک سے رخصت ہوا، تو شاہ جی نے مخبر دوست کی طرف توجہ دی'' اصلاح معاشرہ کرنا بھی تو ہمارا فرض ہے جی !" "به شک سب بشک؟"

قصبے کے بیجے بالے شاہ جی کی عادت سے واقف تنصے۔ اس کیے کافی در سے چوکی کے باہر داتو کمہار کے جلوس کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ جو می اس کی سواری چوکی سے برآمد ہوئی، وہ نعرے لگانے کئے: ''دنو ساڈا شیراے، باقی ہیر پھیراے۔''

جلوس کی قیادت کرنے والے حوالدار نے بچوں کے لیڈر سے کہا''اوئے بیرمزی چور ہے، شیر کس طرح

بچوں کے لیڈر نے جواب دیا ''متی جی! پہلے ہے مرقع چورتھا'چوکی میں آ کرشیر بن گیا ہے۔'' حوالدارشاید کچھ اور کہنا مگر بچوں کے لیڈر نے اس

کی مہلت ہی نہ دی اور اب نعروں کے ساتھ بچوں کا رفض بھی شروع ہو گیا۔

'' ونو ساڈا شیراے ..... باقی ہیر پھیراے۔'' تالیوں کی تھاپ یر یہ گاتا ناچتا جلوس قصبے کی مختلف کلیوں سے کزرنے کے بعد جب بازار پہنجا، نو المجمن اتحاد المسلمين كے صدر نے بڑھ كر برائے جوتوں

أردودُانجُنبُ 219 📥 جوري 2015ء

چونکہ اُسے تھوڑ ا بہت آرام مل چکا تھا۔ زخموں سے خون رسنا بھی بند ہو گیا تھااس لیے خاموثی ہے گدھے کی پشت سے اترا اور چوکی ہے پھی جگہ پر کتے نہلانے لگا۔ اب بيج بالوں نے نعرہ بدل دیا:''تکا ساڈا شیراے، باتی

شاہ جی نے اپنے کتوں کی تحسین کا نعرہ سنا، تو ان کی بالتيمين كل كسي - انصول نے بچوں كے ليدر سے مخاطب ہوکر کہا''اوئے کا کا ۔۔۔ نعرہ ذرا زورے نگا، مجھے سنائی کم

ایڈر کونعرے نگانے کی قیس کا پتا چل چکا تھا، اس لیے ساتھیوں کی آنکھ بچا کر دس انگلیاں فضا میں بلند كردين \_شاه جي اشاره مجھ سكنة اور بولے" او يخ كم بخيآ کے لینا دس رویے۔ پہلے نعرہ تو لگا ..... "اس پر بچوں کے لیڈر نے اینے پھیپھڑوں کی بوری طاقت سرف کرتے ہوئے تعرہ بلند کیا: ''کتا ساڈا شیرائے''بچوں نے جواب دیا'' ہاتی ہیر پھیراے!''

فلک شگاف نعره سن کر شاه جی کی طبیعت خوش ہو سکنی۔ انھوں نے وی کا نوٹ بچوں کے لیڈر کی طرف احیمالتے ہوئے کہا''احیما سب بھاگ جاؤ۔۔۔۔ ہم نے مرفی چور ہے تفتیش کرنی ہے۔''

مریحہ بیجے چلے گئے اور باتی بدستور نعرے لگاتے رے۔شاہ جی شبلتے شبلتے وتو کمبیارے یاس جا کر کھٹر ہوستے جہاں کارخاص کوں کی نہلائی کی تمرانی کرر ہاتھا۔ میجھ دہر بعد شاہ جی خاموش کھڑے تماشا و کھتے رہے۔ جب بچوں کا شور تھا، تو انھوں نے ہولے سے اپنے کار خاص سے یوجیعا "اوئے روفے خال، مسبح سے اس

نے میٹی کے کلرک کو اشارہ کیا۔اس نے فیلے رقگ کے یائی کی بالٹی اس کے سریر انٹریل دی اور بولا: ''حوالدار جی، صرف مند کالا کرنے سے کام مبیں چلتا، اس کے یاؤں بھی نیلے ہونے حاہمیں۔''

وتو کمہار نے شندے یائی کی وجہ سے ایک لیلی لی اور پھر کردن جھکا کر بیٹھ گیا۔ البتہ بیجے بالوں نے اس د وران تعره بدل دیا:

" چیئر مین ساڈا شیراے ۔۔۔۔ باقی ہیر پھیراے!" چیئر مین امام مسجد کی طرح ذبین نہیں تھا، وہ مجھا کہ آنے والے الیکشن کے لیے اس کے ووٹ کی ہورہ ہیں۔ اس نے جیب سے دس رویے کا نوٹ نکالاء بطور

انعام بچوں کے لیڈر کو دیا اور پھر تمام دن جلوس تصبے کے باسیوں میں اس کے کان میں کہا: ''کسی اور قہقہوں کی سوغات بانٹنا رہا۔ مکر کسی بھلے کے نعرے نبیں انگانے، واپسی پر آدمی نے زحمت گوارا نہ کی کہ وتو کمہار اس کا توٹ اور دوں گا۔ ہو؟" سے ہو؟ تھے کہ وہ گنہگار ہے بھی یانہیں! سے کہ کر چیئر مین نے ازراہ تفنن پر امام صاحب کی اس سرنش اللہ کے اس سرنش اللہ کہ گدی پر

یہ جلوس قصبے کا چکر نگا کرواپس اوٹا، تو شاید ہی کوئی فرواییا ہوگا جودتو کمہاری ہیئت کذائی پر ہنسامسکرایا ندہو۔ تمام دن جلوس قصبے کے باسیوں میں قبقہوں کی سوغات بانٹنا رہا۔ مکر کسی بھلے آدمی نے زحمت گوارا نہ کی کہ وتو کمہارے یو چھے کہ وہ گنبگار ہے بھی یانہیں!

دن ڈھلے جلوس چوکی والیس پہنچا، تو شاہ جی منتظر بیٹے تھے۔ انھوں نے کتوں کی بٹالین کو نہلانے کے لیے صابن و یانی کا وافر انتظام کر رکھا تھا۔ جلوس کے والیس آتے بی شاہ جی نے وتو کمہار کو حکم دیا "اوتے مرغی چور، باری باری سب کتول کونها ورنه تیری چیزی أردودُانجَسْ 220 📗 جنوري 2015ء

کا ہار دنو کمہار کے محلے میں ڈال دیا۔ بیج بدستور نعرے لگاتے رہے:

" دتو ساڈاشیراے ……باتی ہیر پھیراے!" جلوس کے دونوں طرف کھٹر ہے لوگ بنتے رہے اور جلوس چلتا ربال مكر جب اصلاح معاشره كالبيجلوس چوك والی جامع مسجد کے سامنے ہے کزرا تو امام صاحب نے تیادت کرنے والے حوالدار کو روک کر مشورہ دیا۔ "دمنشی جی! میسزا کافی تبیس، اس پر حد لاگوکرو۔ آپ جانتے ہیں نااسلام میں چوری کی سزا کیا ہے؟''

مكر اس سے يہلے كه حوالدار امام صاحب كا كونى جواب ویتا، بچول نے نعرہ لگایا: ''مولوی ساڈا شیر اے،

بانی میر پھیراے۔" اں پرامام صاحب کی ہتیسی کھل کئی اور وہ بولے'' بھاگ جاؤ شیطانو..... مجھے مرغی چور سے ملا

یر بجے بالے اور چیکے۔ وہ پہلے سے بھی بلند آواز میں کہنے ۔ رسید کر دی اور جلوس آگے بڑھ گیا۔ تکے"مولوی ساڈ اشیراے ..... باقی ہیر پھیراے۔"

> جب امام صاحب کی زوجہ چبارم کے کانوں میں نعروں کی آواز پینچی، تو وہ کھوٹکھٹ سنبھالتی حجرے کی جار و بواری سے کرون بلند کرنے پر مجبور ہوگئی۔خوش ہوئی کہ تصبے کے بیچے شوہر نامدار کوشیر کے لقب سے یاد کر رہے بیں۔ جلد مید جلوں آگے بڑھ کیا۔ امام صاحب کی والسی کے خوف سے زوجہ محتر مہ پھر حجرے میں دیک کنئیں۔ جلوس قصبے کی میوسپل میٹی کے دفتر کے سامنے پہنچا۔ چیئر مین صاحب نے وتو کمہار کے استقبال کا پہلے ہے انتظام كرركها تحاله جلوس قريب آيا، تو چيئر مين صاحب

جس کے ہاتھ میں نیز وٹبیں ۔۔۔۔۔!"

سر کوشی کی:

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

فضول خرج

بيڻا: '' مي ڪي ٻيل يا يا!''

باپ: " مم چھ لکھ رہے ہو تھے؟"

مِيًا: '' جي شهيں يا يا۔''

کب تک انتظار کرنا پڑے گا؟"

--

ایک منجوس باپ اپنے بیٹے سے: "کیا کر رہ

باپ عصے سے: "تو چھر چشمہ اتار کیوں مہیں

دیتے۔ مسمیں فضول خرچی کی عادت پڑی ملی

کھوتے کے پتر کو کوئی حجیزانے نہیں آیا۔ بہت دریہ وگئی،

کارخاص نے نرمی سے جواب دیا" شاہ جی آتا ہی

ہوگا اس بچارے کا باپ! آپ جانتے ہیں، غریبوں کو تو

کوئی جلد رقم تھی ادھار شبیں دیتا۔ ایسے کاموں میں دریا

کارخاص کے بیہ بول دتو کمہار نے بھی من لیے۔ وہ

کتوں کو نہلاتے ہوئے رک میا۔ صبح سے گالیوں اور

طعنوں کے زہر ملیے تیرخاموشی سے سہتا رہا تھا۔اب جو

ایک جمدرداند آواز کانول میں بڑی اتو اس کامن ہے قابو

ہو گیا۔ سوجی ہوئی آنکھوں میں بے ساختہ آنسوالد آئے۔

پھراس نے آسان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے آپ سے

"ربا تیراشکرا دشمنوں کے اس لفکر میں کوئی تو ہے

یہ کہہ کروہ پھر کتے نہلانے میں مصروف ہو گیا۔

سوبر ہوجاتی ہے۔ غریبوں کا پہنے تو کاظ کرنا جا ہے۔''

(مرسله: فاطمه سعد، واو كينت)

## غملين بيں يا دکھی پھربھی آپ ذراهسكرائيي..

فوٹو گرافر کے اس حکم کو مطلق العنان بإدشاه بھی ٹال نہیں یا تا

ہو یا مشاعرہ، قوالی کی محفل ہو یا کوئی سرکاری حل تقریب، کیل کا میدان ہو یا سیاست کا • مستعمم ایوان ، ایسی تمام چگہوں پر دعوت اور ٹکٹ کے بغیر داخل ہو جانے کی آسان ترکیب بیا ہے کہ محلے میں ایک ناکارہ کیمرا انکا لیا جائے۔ کیمرا انکا رہے تو حرون سیدهی رہتی ہے اور راستہ بھی سیدها ملتا ہے۔ نسی کی ہمت تبیں ہوتی کہ کیمرامین سے یہ دریافت کر لے کہ آب يهال س خوشي مين تشريف لائے؟

فوٹو گرافر بی وہ واحد محص ہے جو دن کے وقت سورج اور رات کے وقت بجلی کی روشنی میں، پولیس کی نظروں کے عین سامنے جلسہ گاہ میں نقب لگا تا ہے۔ پولیس عقب میں حیب جای کھٹری رہتی ہے۔فوٹو گرافر سے سیجھی مہیں یو چھا جا سکتا کہ اس کے خوب صورت کیمرے میں قلم جھی ہے یا نہیں؟ بیافوٹو کرافر کا اپنا راز ہے جوعوام الناس پر

فوٹو گرافر نہ تو مزاح کو ہوتا ہے نہ طنز نگار، کیکن وہ ا سب کومسکرانے یر مجبور کرسکتا ہے۔ اس کے ایک لفظ ' دمسکرائیے ، میں عجیب وغریب تا ثیر ہے۔ بیلفظ سن کروہ لوگ بھی مسکرا دیتے ہیں، جو نہ مسکرائیں تو تصویر زیادہ اچھی آئے۔ان کی اپنی تصویر تو میر تی ہی ہے، دوسرے مفت

أردودًا بخبت 222 م



میں مارے جاتے ہیں۔جس طرح کسی فوجی افسر کی زیان سے اٹن شن کا لفظ سن کر بوری بٹالین بے ضرورت سیند تان دیتی ہے۔ اس طرح فوٹو گرافر کی معمولی رسی فرمائش یر، جس میں کوئی خلوص و در دہبیں ہوتا مجھی کی ہا چھیں کھل جاتی ہیں۔ جوش ملیح آبادی نے ای طرح کسی فوٹو کرافر کے کہنے برایک حسینہ کومسکراتے و کچھ لیا،تو برجستہ فرمایا تھات یہ ایک جمع مجمی کے ماتا ہے (بعد میں انھوں نے مصریح کو ایک زباعی میں جمع سر کے اس کا صلیہ بدل دیا ) فوٹو تھینچواتے وقت ہر شخص کا مسکرانا اب خود

فوٹو گرافروں کو بھی پیند نہیں فوٹو گرافر اب اتنے بااختیار ہو گئے ہیں کو یا دستور کی بیالیسویں ترمیم یارلیمان میں اسمی کے لیے اتری تھی۔ کروپ فوٹو تھینچتے وقت پہلے تو اوگوں کو شکل وصورت، قید و قامت اور لباس و پوشش کے معیار پر جاری کر دو تین حصول میں تقسیم کرتے ہیں۔ جن کا قد بہت زیادہ کمبا ہو یا جو صورت ہے مسلین اور دوسرے ورج كے شهرى نظر آئيں الحين زمين بر بشماد ہے ہيں۔ نسی کے حالات کتنے ہی ناموافق کیوں نہ ہوں، اسے اکروں بینھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ کرسیوں پر بیٹھنے والول کے دست و بازویر اتنی کڑی نظرر کھتے ہیں کہ ڈر لکنے لگتا ہے، انھیں نظر نہ لگ جائے۔ اور کرسیوں کے پیچھے محرے رہے والوں کو اس طرح کھڑا کرتے ہیں کہ وہ اہتے انداز ہی ہے وظیفہ یاب دکھائی دیے لگتے ہیں۔

فونو گرافر این تمام" سامعین" کواس طرح ترتیب ویتے ہیں جیسے اکا باناسٹم کے مطابق کل دان میں پھول سجائے جاتے ہیں۔ بیبال تک تو خیر تھیک تھا اور لوگ اس ہندوبست کے عادی بھی ہیں۔ کیکن بعض فو نُو گرافروں نے اینے اختیارات میں اب اس اختیار کا اضافہ کر لیا کہ وہ

شرکائے تصویر میں ہے سی ہے بھی کبدد ہے ہیں کہ فلاں صاحب نه مسکرائیں، اور نسی کو اپنی مسکراہٹ کا والیوم کم کرنے کی ہدایت بھی ویتے ہیں....کوئی فوٹو کرافر میہ گوارا تہیں کرسکتا کہ دستور کی بیالیسویں ترمیم ضائع ہو جائے۔ وه جمیشه ایک فوتو دو مرتبه مینچته مین بعض لوگ به مستجصته بین که فو تو گرافر آیک بی تصویر دو قسطول میں مکتل کرتے ہیں، کیکن پیغلط ہے۔ کہلی تصویر صرف مسودہ ہوتی ہے۔ نوٹو کرافروں نے اصل میں دہرانے کا بیاطریقہ شاعروں سے سیکھا۔ شاعر اینے ہر شعر کا پہلامصر ع دو مرتبہ پڑھا کرتے ہیں۔ (بداور بات کہ فائدہ کھی نہیں

ایک شاعر اور ایک فونوگرافر میں یوں تو گئی باتیں مختلف میں۔ کیکن ان دونوں حضرات میں دو فرق اہم میں۔ ایک تو بیا کہ فوٹو گرافر کو اینے متعلق کوئی غلط منبی نہیں ہوتی۔ دوسرا بیا کہ فوٹو گرافر پر ہوٹنگ کا رواج نہیں بلکہ اب تو بیرحال ہے کہ شاعر کے بچائے فوٹو کرافر'' ویدؤ بینائے توم' ہوگیا۔ کیمرے کی آنکھ چتم ہوتی کی عادی تبیں ہوئی۔ آج اجتماعی اور انفرادی زندگی میں فوٹو کرافر کا وہی ورجہ ہے جوغزل میں رویف اور قافیے کا ہوتا ہے۔بس کسر اتنی رہ گئی ہے کہ فوٹو گرافر کا نام آپ کے راشن کارڈ میں ورج مہیں ورنہ عملاً وہ ہرخاندان کا رکن ہے۔

بہلے بات اور تھی اومی اپنی شکل آئینے میں و کھے کر خوش ہولیتا۔اب اس ہے تشفی ہمیں ہوئی۔اپنی تصویروں کا ایک بوراالبم رکھنا پڑتا ہے جس کا دن میں ایک مرتبہ مطالعہ ضروری ہے۔جس خاندان کا قیملی البم نہ ہو،لوگ اس کے افراد کے بارے میں شک وشیہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ سوچتے ہیں کہ بیاوگ خاندانی ہیں بھی یانبیں؟ یوں بھی جب سے اعمال و فعال کی نوعیت بدل گئی

أردودُانجَسْ 223 📗 جوري 2015ء

ہے تصویروں کی اہمیت بڑھ چکی۔اب ہر قدم پر آدمی کو اپنی تصویر چیش کرنی پڑتی ہے، خواہ اس کا چبرہ تصویر کے الائق ہے یانہیں۔وونصور کے بغیرزندگی کے سی بھی شعبے میں وخل سبیں دے سکتا۔ امتحان دینا ہوتو شناختی کارڈیرا نی تصویرانگانی پڑے گی۔ بیاور بات کہ طالب علم کی جگہاس کا كونى خيرخواه امتحان گاه ميس داخل هو - اور جواني برجا لكھ آئے۔ مچرزندگی کے دیگر بہت سے اشغال کی خاطر بھی شناختی کارڈ بی بنوانا پڑتا ہے جس پراپنی تصویر لگائی ضروری ہے۔ بعض اوگ بھولے سے شناختی کارڈ برای وہ تصویر لکوا و یتے ہیں جو انھوں نے شادی سے پہلے میں چوائی تھی، پہچاننا

تظم وسق کی سی خرابی کی وجہ سے ملازمت مل جانے کا خدشہ بھی رہتا ہے۔ اس سلسلے میں بھی دو تین درجن تصویری درکار ہونی ہیں۔ ورنہ یاسپورٹ کے لیے تو چند تصويرين موني بي حامين

بياتو خير جبربياتصورين موتين كيكن شوقيه تصويرين جمحي ہیں جن کے بغیر زندگی الیمی کہائی نظر آئی ہے جس پر" ہاتی آئندہ'' لکھا ہو۔ جو تصویر ملازمت کی درخواست کے واسطے ہو، شادی کی مہم کے لیے ناموزوں بھی جاتی ہے۔ حالاتکہ ہوتی دونوں ہی ملازمتیں ہیں۔ سیکن شادی کے باب میں جوتصوریں صیحی جائیں ان کا انداز ،اسلوب اور لہجہ الگ ہوتا ہے۔ بینکت آپ کوفوٹو کرافر ہی تفصیل ہے

پھرشاعروں اور او بیوں کی مخصوص انداز والی نصوریں ہیں۔ ادبی رسائل میں سیلے صرف کاام یا مضمون کی اشاعت کافی مجھی جاتی تھی۔ قارئین بھی مطمئن ہو جاتے' کیکن اب نصوبر کے بغیر کسی تحریر کی اشاعت اس لیے بھی ممكن نبيل كهم ہے كم ايك چيز تو ننيمت ہوني جاہيے۔

صادب مضمون أردو کے متاز مزاح نگار، بوسف ناظم کا اصل نام سيدمحمر يوسف تفارآپ مہاراشٹر کے ایک گاؤں

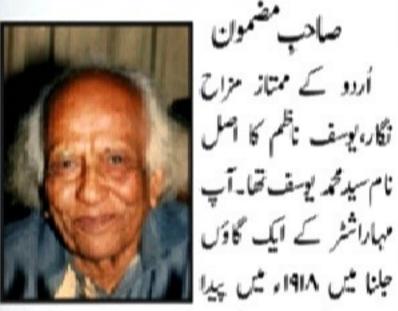

ہوئے۔عثانیہ یونیورئی،حیدرآبادے ایم اے اردو کیا۔ پھر سرکاری ملازم ہو گئے اور ڈپٹی کیبر کمشنر کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے۔دوران ملازمت مزاحیہ مضامین اور کالم لکھتے رہے۔مزاح کی دو درجن کتب شالع ہوئیں۔آپ اپنے منفرد مزاحیہ اسلوب کے ما لک سے اور مزاح نگاروں اور اُردو مزاح نگاروں مين نمايال مقام پايا \_ ٢٥٥ جولائي ٢٠٠٩ ء كووفات ياني \_

شاعر اور اویب اب اینے بتیجہ فکر اور اس کے انتخاب پر اتنا وفت صرف فہیں کرتے جتنا اپنی تصویر منتخب کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ فو ٹو گرافر بھی ایسی تصویروں بر کم محنت <sup>تہبیں</sup> کرتے ، اپنا خون پسینا ایک کر دیتے ہیں تب کہیں جا کر شاعر اور ادیب آدمی نظر آتے ہیں۔ بعض اوگوں کا خیال ہے کہ چندون بعد ایڈیٹر ہرتصوبر کے نیچے ہے جملہ بھی جھاپتا شروع کر دیں سے کہ ایڈیٹر کا فوٹو کرافر سے متنفق ہونا ضروری تبییں۔

کسی بڑے آدمی یا بڑی خاتون کو عام جلسے میں ہار بینانے کا اعزاز حاصل کرنے کے بعد بعض لوگ منہ ما تك دام ادا كرت بيل-اس موقع كى جوتصور كفني وه ان کے ڈرائنگ روم میں ہر وقت تھی رہتی ہے۔ جب ذرا تحردن اشائی، و مکیه لی۔ یہی قیمتی تصویر بعض اوقات ایسی

أردودُانجُسٹ 224 📗 جنوري 2015ء

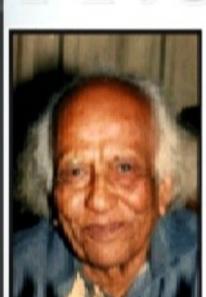

میں مصروف نظر آئے گا۔ پیکنگ پراکرنصورین نه ہوں،تو بہتوں کوتو خبر بھی نه ہو کہ و نیا میں کیا گیا چیزیں ایجاد ہوگتی ہیں۔ ان ڈبول اور یونگوں کو آپ قرینے ہے کھر میں سجا دیں، تو ایک آرٹ کیکری بن جائے۔

معلوم ہونے لکتی ہے جیسے سر پر تکوار تعلی ہو۔ بیر صرف اس

کیے ہوتا ہے کہ بورے ماحول کی تصویر بدل جاتی ہے اور

اب تو ضرورت کی کوئی چیز خریدئیے، اس کی بوتل یا

ڈے پر موجد کی تصویر موجود ہو گی یا پھر کوئی ماڈل اپنی

زلفول، دانتوں، ہانھوں اور اس قسم کی دوسری اشیا کی نمائش

آدمی خود تصویر حبرت بن جاتا ہے۔

اليكش كے اميدواروں يرجمي اب لازم ہے كه وه اہے اپنے یوسٹروں پر اپنی تصویر ضرور چھپوائیں۔ کہتے ہیں' امریکا میں جمی کارٹر صرف اپنی تصویر کی وجہ سے الیکشن

جيت حميا- الركوني اميدوار بوسر برصرف اينا نشان انتخاب حیماپ دے اور نشان انتخاب کوئی جانور ہو تو غاط مجمی کا

سنا ہے فوٹو گرافر مجھی اب اینے اسٹوؤیو کے شوکیس میں صرف انہی لوگوں کی تصویریں نمائش کے کیے رکھتے ہیں جو یابندی سے ہر ماہ اُن کا کرانیہ ادا کریں۔ بعض تصویریں البتہ ہوئی ہی تمانش کے کیے ہیں۔ یہ ان مہ زخوں کی ہیں جن سے ملنے کے کیے غالب نے مصوری سیکھنے کی کوشش کی تھی۔

یوں تو فوٹو کرافر ہر جگہ آ جا سکتا ہے کیکن ایسی جگہ جانا ممنوع ہے جہاں مکان ڈھانے کے لیے بل ڈوزرکشت کر ربا ہو، یا نسی مجسٹریٹ کے حکم پرعوام بر کولی چلائی جا رہی ہو۔ یہ یابندی بھی صرف اس لیے ہے کہ فوٹو کرافر اگر وہاں آجھی گیا، تؤس سے کیے گا:" ورامسکرائے!" 🔷 🦫

🚙 لکھیے اور معقول معاوضہ پائیے

عساف فلا بیرفرانس کاممتازلکھاری گزرا ہے۔اس کا قول ہے: '' لکھنا ایسافن ہے جس کے ذریعے آپ اپنے ول ود ماغ میں پوشیدہ جذب اور خیال دریافت کرتے ، بوجھتے ہیں۔"

اُردو ڈائجسٹ آپ کو بھی لکھنے کی دعوت دیتا ہے

کہانی لکھیے ،سچا واقعہ،آپ بیتی ،مزاح یامعلوماتی مضمون! یا پھرکسی اسلامی موضوع پرقلم اٹھا ہے اور السي تحرير تخليق سيجيكه وه قاري كي زندگي مين انقلاب لے آئے۔

عمدہ ننڑیارہ تخلیق کرنے پرآپ کو جوقلبی مسرت ہوگی ،اس کی اہمیت اپنی جگہ! اُردوڈ انجسٹ میں جگہ یانے پروہ آپ کومعقول معاوضے کا حقدار بھی بنادے گی۔ آخر میں مشہور برازیلی ادیب، یا وُلو کیولو کا بیقول

ں میں جس رہے۔ ''ساجھے داری (Sharing) کا دوسرا نام لکھنا ہے۔ بیانسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے خیالات، نظریات اور تجزیوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا جا ہتا ہے۔'' (ادارہ اُردوڈ انجسٹ)

أردو دُانجِسٹ 225 📗 جوري 2015ء

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY



ان بست قامت انسانوں کا تعجب خیز حال جود در جدید میں بھی جنگل کواپنامسکن بنائے بیٹھے ہیں

سنگھا کے مخصوص قطعہ اراضی کی بیرونی ر ا زگا حدود میں کھنے درختوں کے جھنڈوں کی قطارے برے موسالولا گاؤں واقع ہے۔ جمہور سے وسطی افریقا میں واقع ایک ہزارسات سومیل کے رقبے پر پھیلا، یہ جنگل افریق براعظم کی عظیم شکار گاہ ہے۔ ساتھ ہی مشہور عالم افریقی بونوں کا مولد ومسکن بھی ہے جن کی سل اب معدومیت کے خطرے سے دوحيار ہوچکی۔

یہ بونے ہزاروں برس سے براعظم افریقا سے مالک

أردودُ أنجُسِ 226 📗 جنوري 2015ء





موسالولا کے اسی فیصد ہاشندے شہد کی ملصول کے حصے کی صورت بنی جھونیر ہوں میں رہتے ہیں۔ وہ پتوں اور گارے ہے بنائی جانی ہیں۔ جھونیز یوں کے باہر بچول کی تولیال کھیکتی کودنی دکھائی دیتی ہیں۔ مرد و زن اینے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ مکر حقیقتا یہ انتہائی غربت اور بدحالی کی زندگی بسر کررے میں علی سہولتوں کے فقدان کی وجہ ہے ان میں گلبڑ سمیت کئی بیاریاں عام ہیں۔ ہریا کچ نومولود بچوں میں سے ایک بحدایک سال کی عمر کو چینجے سے پہلے ہی مرجاتا ہے۔ بچوں کی اموات کے اسباب زیاده تر ملیریا،اسبال اور و با بین۔

ان بونوں کے بیچے دس بارہ سال کی عمر تک نارل قد و جسامت کے ہوتے ہیں۔ پھران کے قد مہیں بڑھ یاتے۔سائنس دان اب تک سبیں جان سکے کہ ان کی تشوونما تھم جانے کا راز کیا ہے۔ ان کی کوتاہ قامتی نے غالبًا ہزاروں برس سے جنگلوں میں بودو باش رکھنے کے سبب جنم لیا۔ جنگلول میں رہنے والے اوگ کوتاہ تامت ہی ہوا کرتے ہیں مگر ان بونوں جیسے نہیں .... ایک اوسط یونے کا قد حیار نٹ تک ہوتا ہے۔ جبکہ مورت ڈیڑھ فٹ چھوٹی ہوتی ہے۔

ان بونوں میں شادی بیاہ کے لیے ایک میلامنعقد کیا ۔ احصلتے کودیتے ناچتے گاتے ہیں۔ جاتا ہے۔ اس میں مرد عورتیں اپنی پسند کے ساتھی چن لیتے ہیں۔ پھران کی آپس میں شادیاں ہوتی ہیں۔اس

موقع پر قدیم رسوم و رواج کے مطابق خوب گایا بجایا جاتا ہے۔ تمام فیلے کی وعوت کی جاتی ہے۔ خوبصور لی بردھانے کے لیے دلہنوں کے اسکلے دانت ریتی سے تکسیا کرنو کیلے بنائے جاتے ہیں۔

افریقی بونے شکار کے دیوانے ہیں۔ان کے محبوب شکاری جانور جھوتے ہرن اور بارہ سنگھے ہیں۔ انھیں سیا جال لگا کر پکڑتے ہیں۔ بیدجنگل میں بہت اندر جا کر اس کی ممبرانی میں اتر جاتے ہیں۔ وہاں تھنے درختوں کے سبب ون کو بھی رات جیسی تاریکی ہونی ہے اور زمین پر پنوں کا قالین سا بچھا ہوتا ہے۔

یہ بوٹے زبردست قسم کے کھوجی بھی ہیں۔ انجھی ہوئی بیلوں، کھنی جھاڑ ہوں، کھاس پھوٹس اور پیچڑ میں ياساني ايناراسته بنات اورمعلوم كريية بي كدوبال ي ابھی کون جانور گزرے ہیں۔ جو یونا سب سے زیادہ ماہر شکاری اور کھوجی ہو، اے تمام بونے اپنا سردار تسلیم کرتے ہیں۔ جانوروں کا شکار کرنے کے لیے بیا یک موزوں جگہ و کیھ کر وہاں جال بچھاتے ہیں۔ یہ جال انگور کی بیلوں ہے منتے ہیں۔

جال کے ذریعے جانوروں کا شکار آسان مہیں۔ کیونکہ چھوٹے ہرن اور دوسرے جانور جب شکار بول کی آوازیں سنیں' تو فورا بیل بوٹوں میں حصیب جاتے میں۔ شکاری اسمیں خوف ز دو کرنے کے لیے خوب شور مجاتے اور انھیں جال کی طرف بھا گئے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ جب کوئی جانور جال میں پینس جائے ،تو وہ خوب

یہ بونے بھی عام انسانوں کی طرح راگ اور موسیقی کے رسیا ہیں۔ ایک امریکی اولیس سارنو نے ان

أردودُاكِيْت 227 📗 جوري 2015ء

کے کیت ریکارڈ کیے۔ وہ کہتا ہے''بونوں کے بیج بولنے کے ساتھ ہی گانا بھی سیکھنے لگتے ہیں۔ کمیون سے لے کر کانکو تک تمام یونے ایک ہی لے میں گاتے

بونوں کی زندگی کروہی ہے۔ شکار کی صورت انھیں جوخوراک ملے، وہ اے مل جل کر کھاتے ہیں۔ان میں خاندانی روابط بے حد مضبوط ہیں۔ ہر کروہ اینے اصواول کی محق سے یاسداری کرتا ہے۔ ان سے روكرداني شاذ بي و يمين مين آني ب- بونول مين لزاني جھروں کی نوبت مبیں آتی۔ وہ کبھی دوسرے گروہوں ہے بھی سبیں کڑتے۔

بارشوں کے دنوں میں شکار کی فراوائی ہوتی ہے۔ لیکن ان دنوں ہونے شکار سے زیادہ این زمینوں پر سبزیاں کاشت کرنے میں زیادہ دلچیں کیتے ہیں۔ جار سو سال قبل خورد کی خیل کے پچھ یودے برازیل ہے افریقالائے گئے تھے۔ان کی کاشت اب بڑے پہانے یر کی جاتی ہے۔

یہ بونے جنگل سے باہر بانٹو کسانوں سے مال کے بدلے مال کے طریقے پر تجارت کرتے ہیں۔ پیہ مگوشت، جنگل شہد اور تھمبیوں کے بدلے ان سے اشیائے ضرورت کیتے ہیں مثلاً اناج، کپڑے وغیرہ۔ بانٹو قبائلی دراز قامت ہیں۔انھوں نے جب پہلی مرتبہ ان بونوں کو دیکھا تو بمشکل ہی یقین کیا کہ وہ واقعی سرزمین افریقا میں اینا وجود رکھتے ہیں۔ انھوں نے بونوں کوشرمیلا، بےضرر اور اپنے ہی خول میں بند رہنے

بونے بانٹو لوگوں کی انوکھی چیزوں مثلاً کھانا یکانے

أردودًا تجسط 228 📗 جوري 2015ء

کی رہائش ترک کر بانٹوؤں کے کھیتوں میں کام کرتے اورمعاوضے میں یہ چیزیں حاصل کر کہتے ہیں۔صدیوں تک بانٹو زمین داران بونوں کوائے موروتی زرعی غلام معجم رہے۔ ان کے درمیان تعصب کی دیوار اب تک کھٹری ہے۔مغرور اور او نیجے دیائے والے بانٹو بوٹوں کو

ہوئے اور ناانصافی کے شکارلوگوں کوانصاف دلانے اور ان کی حالت سدھارنے کے لیے سرکرم ممل رہتی ہیں۔ کیکن جمہوریہ وسطی افریقا کے بونوں کو وہ نظر انداز كر ربى بين ـ رواندا، كالكو اور كيون مين آباد يونول کے ساتھ بھی بڑی بے رحمی کا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ انھیں این محنت کا خاطر خواہ معادضہ مبیں ملتا۔ آجر ان کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک جھی تبیں کرتے۔ حکومتیں جنگلوں پران کے حقوق مالکانہ شلیم نبیں کرتیں حالاتکہ وہ صدیوں سے وہاں آباد ہیں۔

بونے جنگل کی زندگی ترک کرنے کو تیار تہیں۔ پھر بھی وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا پیند کرتے ہیں۔ایک بونا کہتا ہے ''میں اینے بچوں کو دونوں دنیاؤں میں زندگی گزارنے کی تعلیم دلاؤں گا۔ ایک جنگل کی ونیا' دوسرے شہر والی ..... بیہ قدیم رسوم و رواج بر کاربند رہتے ہوئے جدید دنیا کے تقاضے پورے کرنے کی بہترین مثال ہے۔لیکن کیا اسکولوں میں تعلیم یا کر نکلنے والے بونے بیج جنگلی زندگی کی طرف بلٹ سکیں سے؟

و چینی کیتے ہیں۔ان کے حصول کی خاطر وہ کئی ماہ جنگل حقارت کی نظر ہے دیکھتے ہیں۔

پھر کے زمانے سے کے کرکتاب کے زمانے کے

درمیان واقع خلا بهلانگنا آسان بات نبیس-کے برتنوں، درهانی نیزوں، تیروں اور محجروں میں برای رہتی ہے۔ چند ایک ہی ٹانوی اسکولوں میں جایاتے ہیں۔ ان بونوں کی جدید زمانے میں کامیاب ترین چھلانگ موسا بولا ہے میں میل دور جانب شال مونا ساؤ سے کینتھولک مشن میں دیکھنے کومکتی ہے۔ وہاں ایک ہزار

انسانی حقوق کی انجمنیں ہر جگہ مظلوم، دیے کیلے

میں مزول کرتی ہے۔ جب اس کے مزول کا وقت ہو، تو

مرتے ہیں۔ساتھ ہی وہ موکونڈی لیعنی ارواح جنگل کو بھی مقدس مجھتے ہیں۔ ان میں سب سے طاقتور موکونڈی ''ایجنگی'' ہے۔ بیانخصوص راتوں میں جنگل

بیچوں کی تعلیم زیاد و تر پرائمری کی سطح تیک ہی محدود

کے لگ بھگ ہونے ہانوؤں کی مداخلت بے جا ہے

آزادمونگ چیلی اور دیگرنقد آوراجناس کی کاشت کاری

میں مصروف ہیں۔ اس محنت کے بدلے انھیں اشیائے

ضرورت دینے کے ساتھ ہی مسیحیت قبول کرنے کی

ترغیب بھی دی جاتی ہے جسے قبول کرنا ان کے لیے

بونے بے یا کا نامی ایک عظیم ہستی کی عبادت

ہر سوخاموش حیصا جانی ہے۔ سب لوگ جیب حیاب کھٹر ہے جنگل کی طرف و یکھنے لگتے ہیں۔ پھر درجن بھر بونے ایک الیم مخلوق کو اپنے درمیان کیے جنگل سے تنمودار ہوتے ہیں جو سرتا یا کہے کہے تکوں میں ملفوف ہوتی ہے۔ اس کے کوئی خدوخال اور اعصا وغیرہ سبیں ہوتے ۔ یہی''ایجنگی'' ہے۔

اس کے نمودار ہوتے ہی سب لوگ شدید عالم خوف میں بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔''آمجنگی'' اینے منہ سے پہومبیں بولتی، ہمراہی اس کی ترجمانی کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ جنگل ہے باہر کھلی جگہ پرنگل الر" البجنگی" ناچنے کود نے لکتی ہے۔ ساتھ ہی ڈھول بجنا شروع ہوجاتے ہیں۔ ڈھواوں کی تھاپ میں تیزی آنے کے ساتھ البحنگی کا رفض بھی تیز تر ہو جاتا ہے۔ تمام بونے بھی جنوئی انداز میں ناچنے لکتے ہیں۔ یہ رفص ساری رات جاری رہتا ہے۔ سبح ہوتے ہی '' آجنگی'' اینے ہمراہیوں کے ساتھ جنگل میں غائب ہو جانی ہے۔

تصبيرالدين طوي

🛠 دوست ہزار بھی کم ہیں اور دشمن ایک بھی زیادہ ہے۔

الله جو محص ناممكن كے يتھے بھا كتا ہے وہمكن سے بھى رہ جاتا ہے۔

الما المحسين بندكر لينے سے سورج كى روشنى كم نبيس ہو جاتى۔

يعقوب بن اسحاق الكندي

🛠 جو محض جتنا احیصا ہوتا ہے اس کے دعمن اور حاسد اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔

🛠 جو محض تیری باتنیں خوشد کی ہے تبییں سنتا تو اس کے سننے کا احسان اپنی با توں ہے اٹھا لے۔

🖈 ہرحسین چیز اچھی نہیں ہوتی لیکن ہراحچمی چیز لاز ماحسین ہوتی ہے۔

(امتخاب: عابد شفع ، لا مور ) 🖈 یماری عیاوت خدا کی عباوت ہے۔

أردورُ انجَسْ 229 م

قصه کوئز/۱ 30 رمضان المبارك 256 ججري كوتطيم محدث كي

اللهة كوز ورامل ابه تاريقي والله ت سنابيه ويسيالمهول كالمثاب بيدان كالطالعة يترشط والول كويز بهاكامول يرأسها الدرزندكي كويامتنه وينات كالتعير علا كرتابيه وليان استفوات اور يحد كركزرت كاجذبه ال كي الا البيادي عوايان الن السول كوبه فورج عين الاربر قص كه آفريش وبيد ك 2 موالات سه ايق وبانت كوبه عن روست جواب بھیں جموار ﷺ ورست جوایا ہے و ہے والے زیادہ ہوئے تی قرمه اتعازی کی جائے گی اور دولوش تعیبوں کو 'آردو ڈ البسٹ' کے 6 مجاروں کی انور کی والعزازی کی جائے گی اور دولوش تعیبوں کو 'آردو ڈ البسٹ' کے 6 مجاروں کی انور کی والعزاز کی ترکیل کے ملاوو

المالية يَسِيرَ ما هنامه أردو دانجست الله 325 مو برتاوَن لا بور

### ماہ دسمبر میں دیے گئے قصہ کوئز کے صحیح جوابات

(ب) ۲۵ روتمبر ۱۸۷۱،۱۱۱روتمبر ۱۹۴۸، قصد كوتزا - (الف) يونجا جنات

> (ب) ۱۹۱۸ قصدكورز (الف) اى بالى

### درست جوابات دینے والوں کے نام

على زيب احمد (قسور)، واكثر خالد سيف الله خان (لا بور)، اقتب محمود بن (راوليندي)، اوليس شيخ (نوبه تيك ستكه)، محمد الياس (مندي بهاؤالدين)،هيم اختر (فيعل آباد)، عائشه فاطمه (فيعل آباد)، طاهره منايت (پشادر)،منظور احمد بمكيو (نواب شاد)،منورسعيد خانزاده (سکرند)، فهد اسحاق زبری (نمیاری سنده)، محمود منور خان (سرگودها)، اولین حبیب (قیصل آباد)، محسن حبیب (قیصل آباد)، محمد صبيب (قيمل آباد)، حيان كاشف (حيدرآباد). محمد تنزيل عباس جنجوعه (سركودها)، محمد قليل عباس جنجوعه (سركودها) الله وتيم (ميريورخاص)، عمز وشمشادخان (سرگودها) بنصيرا تهدرمنا (فيصل آباو) مجمدزا بدانور (فيصل آباد) ، وحيد نذير (بور به والا) ، اسدق ايين (اسلام آباد)



نو ب: تمام قارئین اینانکمنل نام و پتا اورموبائل یا یی نی سی ایل نمبرلکسنا برگز نه بهولیس ...

اس کے بغیر کورئیرسروس کا نمائندہ آپ تک شبیں پہنچ یاتا ۔ (ایدینر)

أردودُانجُسٹ 230 معری 2015ء

از بکستان کے شہر بخارا میں وفات ہوئی۔ آپ کا بورا نام محمد بین اساعیل ابوعید اللّه الجوفی ہے۔ ستر ہ سال کی عمر میں والدہ کے ساتھ مج کرنے کئے تو محصیل علم کے لیے وہیں اقامت کزین ہو گئے۔ سالوں کی محنت کے بعد ایک ایسی کتاب مرتب کی جس نے آپ کا نام عالم اسلام میں زندہ و تابندہ کر دیا۔ وہ حدیث کی مستند ترین کتاب مانی جانی ہے۔ آپ نے اس کتاب کی تدوین و تالیف کے لیے اسلامی ونیا کے متعدد سفر کیے اور قریباً ای ہزار اشخاص سے مدیثیں جمع کیں۔ آپ کو چھ لاکھ کے قریب احادیث بورے منتن و اسناد سمیت زبانی یاد

1-ان محدث كا نام بنا تيس وه س ملك ميس پيدا ہوئے؟ 2۔ ان کی کتاب کا نام بتائیں جو قر آن پاک کے بعد دوسری معتبر کتاب مانی جانی ہے؟

#### قصه کوئز 🛚 2

وسطى ايشيا كا اجم ترين اسلامي ملك تقريباً أيك صدى تک روس کے زیر اثر رہنے کے بعد اپنی خود مختاری کا اعلان کیا اور اب ایک آزاد ملک براسلای تبذیب و نقافت کے بہت سے مراکز اور تاریحی مقامات یہاں واقع ہیں۔ ہندوستان کا پہلامعنل ہادشاہ ہابراز بک تھا۔ یہاں کی موجودہ آبادی دو کروڑ 42 لاکھ کے قریب ہے۔مسلمانوں کی تعداد 88 فیصد ہے جن میں زیادہ ترسی ہیں۔ چوتھی صدی مل سیج میں اس بر سکندر اعظم نے قبضہ کیا۔ آنھویں صدی کے 2: اس شہر میں موجود دومشہور عائب گھروں کے نام دوران میں بہاں کے ترک قبائل نے عرب فاتحین کے زیر بتائیں؟

الرّ اسلام قبول کیا۔ تیرطویں صدی عیسوی میں چیٹیز خان کی سر کردگی میں منکولوں نے ہے در بے حملے کر کے بیا علاقہ مسلجوق ترکول سے ہتھیا لیا۔ روس نے اپنے تو سیع پسندانہ عزائم کے تحت ان پر بہت حملے کیے، آخر کار انیسویں صدی کے وسط میں روی اقواج نے اس کے بورے علاقے پر قبضہ

[: کونے ملک کا تذکرہ ہے اور اس کا دارالحکومت کونسا شہرے؟ 2: اس ملک نے روس سے اپنی خود مختاری کا اعلان کب کیا؟

#### قصه کوئز√3

ترکی کا ایک شہر جو براعظم بورپ میں واقع ہے۔ اس کا نام تسطنطین اعظم کے نام پر 11 مئی 330 وکورکھا گیا تھا۔ اسلامی دور میں اے قط طنطنیہ کے نام سے بھارا کیا البتہ عثانی حكمرانول احمد ثالث سے سليم ثالث تک سکول پر اس شهر کا نام لکھا ہوا مانا ہے۔ اس شہر پر مسلمانوں کا پہلا حملہ 51 مد/ 672 ء میں ہزید بن معاویہ کے باتھوں ہوا۔ سات سال کے محاصرے کے بعد وہ ناکام اوٹ گیا۔ اس محاصرے کو اس لحاظ سے شہرت حاصل ہے کہ اس میں حضرت ابو ابوب انصاری شہید ہوئے اور شہر کی دیواروں کے وہن ہوئے۔ 782 ء میں ضلیفۃ المہدی کے فرزند ہارون نے اینے کفکر کے ہمراہ ایشیائے کو چک سے کوج کیا اور ملکہ ارین سے خراج وصول کیا۔ اس نے شہر کے ایک حصے پر قبصنه کرالیا۔ مگرشہر پر قبصنه کی جبلی کوشش عثانی سلاطین کے عبد میں ہوئی جب کہ بایزید اول نے 1396 میں اس شبر کا محاصره کیا جو چند ماه تک جاری ر مانتها۔

1: مس شهر کا ذکر ہے اور بیاس ملک میں واقع ہے؟

خوبصورت اورمعياري كتب بهم قيمت اعلى معيار منصوره، ماتان روۋ لا جور 042-35425356

أردو ڈائجسٹ 231 📗 جوری 2015ء

ك شارك إطور تخذ لميس م

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

🔻 • مائشة فاطمه (فيعل آباد)

جيتنے والوں كے نام



حضرت ابوبكرصد اف مصنف محمد حسين بيكل مترجم: الجم سلطان شهباز \_ ناشر: بك كارزه يك اسريت جبلم، فون: عهد المراه ما محمد قيت محمدوي-

علما و وانش ورامت مسلمہ کے زوال کی مختلف وجوہ بیان کرتے ہیں۔ راقم کے خیال میں ایک بڑی وجہ ہیہ ہ کہ جمارے مسلمان حکران حقیقی اسلامی تعلیمات سے کنارونشی اختیار کر چکے۔ انھوں نے اس طرز حکمرانی کو خبر باد کہد دیا جسے نبی کریم شکھ نے اپنایا اور جس پر خلفائے راشدین بھی کاربندر ہے۔

خلیفه اوّل، هضرت ابو بمرصد ایّ بی کی مثال لیجید



ابوبكرٌ نے فائدہ پہنچایا۔" (منداحمہ )

حضرت ابو بمرصد ایق جب خلیفہ ہے، تو تا وفات درولیتی زندگی بسر فرمانی۔ آپ کو پیوند کلے کیڑے مہننے ے بھی عار نہ تھا۔ دوران خلافت آپ نے کوئی طل مہیں بنایا، اونٹوں کے محلے کھٹر ہے سبیں کیے اور نہ ہی مال جمع كيا بلكه آپ كى لتمام تر تواناني تروت اسلام اور مسلمانون کی بھلائی و فلاح کے کاموں پر مرکوز رہی۔ بیہ ہے سچا و خفیقی اسلامی طرز حکمراتی!

مبارکہ نہایت تفصیل سے ہمارے سامنے لاقی ہے۔مصری محقق نے پیدائش سے لے کر وفات تک حضرت ابو بمر صد این کی زندگی کے بھی واقعات کو بڑی شرح و بسط سے بیان کیا ہے۔ یوں ایک ایس سبق آموز زندگی مارے سامنے آتی ہے جس پر چلتے ہوئے ہم بھی

آپ کا شار قرایش کے دولت مندول میں ہوتا تھا۔ مگر جب اسلام لائے، تو اپنی ساری دولت اس منظ عظیم الشان مذهب كي ترقى وترويج مين لنادي يحضورا كرم تطلقها کا ارشاد کرای ہے: "مجھے اور اسلام کو سب سے زیادہ

أردودُانجنس 232 📗 جوري 2015ء

زبر تبسره كتاب انبي جليل القدر خليفه اوّل كي حيات

مركز تحريك محنت جي تي روز واه كين لون: مغربی دانشور خود لکھتے ہیں کہ دورجد ید کی مغربی تحکومتوں نے شوری (جمہوریت)' انسانوں کی مساوات اور فلاح و بہبود کا تصور اسلام سے لیا ہے۔ خلفائے

مصنف: مير بابر مشاق- ناشر: عثان پلي كيشنز ا ہے۔ ۸ بلاک بی ۱۳۳ ریلو ہے ہاؤ سنگ اسکیم کلشن ا قبال كراچى ـ فون: ١٩٨٧م ١٩٨٧م - قيت: ١٩٨٠

دور حاضر کے مغربی دانشورا کثر مطالبہ کرتے ہیں کہ

ایک اسلامی ملک میں مس قسم کا حکومتی نظام نافذ کیا

جائے؟ وہ اس منتمن میں اسلامی فرقوں کے مابین یائے

جانے والے اختلافات نمایاں کرتے ہیں۔ اب جناب

محمد وقاص نے زیرِ نظر کتاب اسلامی ریاست کامنصوبہ

بڑے جامع انداز میں پیش کیا ہے۔اس منصوب کی

خاصیت ہے کہ بیان خامیوں و قباحتوں سے یاک ہے

جومغربی حکومتوں میں عام ہو چلیں۔ اس کامقصد صرف

کتاب صوری ومعنوی لحاظ سے عدہ ہے۔ اسلامی

ریاست سے دلچین رکھنے والے مرد و زن اے مرغوب

عوام کی ترتی' بھلائی وخوشحال ہے۔

تناب پائیں ہے۔ سونظیم مسلم شخصیات سونظیم

امریکا کے مشہور صدر تھیوڈور روز ویلیٹ کا قول ہے: "آ ب کو ماضی کے متعلق جنتنی زیادہ معلومات ہوں ملامی ممللت ان صدور یہ یہ ہے۔ قرآن وسنت میں بیان ہوئے ہیں۔ اُردوڈانجسٹ 233 میں جوری 2015ء گی' آپ مستقبل کو اتنا ہی بہتر بنا سکیں سے۔'' پیہ

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

ساڑھے جار سوصفحات پر مشتمل ہیے کتاب صوری و

معنوی کھاظ سے بھی دیدہ زیب ہے۔ سیرت خلفائے

اسلامی فلاحی ریاست

اللي فاي باست الماي الماي فاي باست الماي فاي باست الماي الماي فاي باست الماي في باست الماي

مصنّف: محمد وقاص خان۔ ناشر: محنت پیلی کیشنز'

راشدین کے زمانے میں وہ فلاحی اور عوام دوست حکومت

وجود میں آ چکی تھی جس نے چورہ سو برس بعد بورب میں

ليكن مغرني جمهوري حكومتون مين الله تعالى تبين،

عوام كومقتدر اعلى كى حيثيت حاصل ب- اى ليان

حکومتوں کانظام دنیاوی و مادہ برستانہ زیادہ ہے۔ جبکہ

اسلامی مملکت ان حدود و قیود برهمل کرنے کی یابند ہے جو

۳۹۰۴۰۵۲\_۵۳ ماه- قيمت: ورج تبيس

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

خوبصورت بات علم تاریخ کی اہمیت بخوفی اجا کر کرتی ہے۔خصوصاً ہم مسلمانوں سے لیے اپنی تاریخ کا مطالعہ

وجہ بیہ ہے کہ محض آیک ہزارسال قبل مسلمان و نیا میں سپریاور کی حیثیت رکھتے تھے۔ وہ ہرشعبے ہائے زندگی میں جھائے ہوئے تھے اور انھوں نے انسان کی فلاح و بہبود کے لیے تی قطیم کارنا ہے انجام دیے۔ سیکن بوجوہ مسلمان زوال پذیر ہو گئے اور اب تک دنیا میں پہلے جبیہا مقام حاصل مہیں کر سکے۔

جناب مير بابر مشتاق أيك در دمند مسلمان اورعمده محقق ہیں۔ آ ب اپنی تحریروں میں اغیار کی سازشیں آ شکار كرتے اور مسلمانوں كو زوال سے نكلنے كى تدابير بتاتے میں۔ زیرتیمرہ کتاب بھی اس سعی کی ایک کڑی ہے۔ مرتب نے کتاب میں ان قابل رشک اور یادگار زمانہ اسلامی شخصیات کو جمع کر دیا ہے جنھوں نے مدہب' اخلاق سائنس فقهٔ قانون حکومت اور سیاست کے شعبول میں زیردست کارنا ہے انجام دیے۔

ان عظیم شخصیات کے بارے میں پڑھنے سے افتا ہوتا ہے کہ جمہوریت اورانسانی حقوق کے فروغ سے لے کر سائنس و ٹیکنالوجی کی ترقی تک مسلمانوں نے گئی میدانوں میں اپنے کمالات بن دکھائے اور انسانی تہذیب وتدن کو بنا سنوار دیا۔ بیا کتاب اسلامی عظمت کے اس عہد رفتہ کو بڑی خوبصور کی سے عیاں کرئی اور جمیں نخر وحوصلہ

ے۔ عظیم مسلم شخصیات میں خلفائے راشدین حضرت سوظیم مسلم شخصیات میں خلفائے راشدین حضرت خالدٌ بن وليدُ علمائے كرام فقهائے كرام اور دور حاضر كي مشهور شخصيتول مثلاً مولانا مودوديٌ حسن البنا' سيد قطب شهبید مولانا محمد الیاس ڈاکٹر مجم الدین اربکان وغیرہ پر

ميرحاصل خائے موجود میں۔ ستاب کی چیش نش عمدہ ہے اور کاغذ معیاری! تاریخ اور سوائح حیات سے دلچیس رکھنے والے قارعین اس تصنیف کو پسند کریں تھے۔ ایک ہی مٹی کے لوگ



3-4/49 بکشن اقبال کراچی \_ قیمت: • ۴۰ روپے ٹیری پرائیسٹ (پ:۱۹۴۸ء) برطانیہ کے متناز افساند نگار ہیں۔ وہ اپنی ایک تحریر میں کہانی کی اہمیت پھھ يوں اجا كركرتے ميں: "اوك مجھتے ميں كدانسان كہانياں تحلیق کرتے ہیں، حالانکہ معاملہ اس کے الٹ ہے۔'' كويا يرائيت يدكها حاجة بين كدكهانيان انسان كي زند کی سنوارنے اور اسے درست راہ وکھلانے میں اہم کر دار ادا کرتی ہیں۔ اصلاحی کہانیوں کا بیہ بڑا مثبت روپ

أردودُانجُسٹ 234 🕳 جنوري 2015ء



مصنّف: سلطان جميل تسيم- ناشر: بختيار اكيدُ مي،

جناب سلطان جميل سيم بھي ايسي كہانياں تخليق كرتے ہیں جوانسان کے کردار کی تفکیل میں معاون بن سکیں۔ اسے نیک و بد کے مابین تمیز کرنا سکھا ئیں اور معاشرے کا مفیدشہری بنا دیں۔ آپ مشہور شاعر، صیا اکبر آبادی کے فرزند اکبریں۔

صاحب کتاب طویل عرصے ہے شاندار افسائے لکھ رے ہیں، تاہم" پلک ریاشتگ" کمزور ہونے کے ہاعث ولین شہرت نہ یا سکے جس کے آپ حق دار تھے۔ راقم کے نزد کی اس کی بنیادی وجہ سے کہ وہ شہرت یا دولت کمانے تہیں اپنے ادنی ذوق کی تسکین کے کیے افسانے لکھتے ہیں۔ ذہنی محنت و مشقت سے ایک خوبصورت و موزول افسانه تخلیق کر کے انھیں جو کی مسرت وخوش ملے، شاید وہ اس کوشائی و کافی سجھتے ہیں۔

آپ کے حیار افسانوی مجموعے شائع ہو چکے، ز رہتمرہ یا تیجواں مجموعہ ہے۔اس میں چودہ افسانے شامل ہیں۔ ان میں سے بیشتر کا موضوع سلکتا کراچی ہے جهال سیاس را منها این مفادات کی خاطر لسانی و ندیس فسادات كرات ريخ بين- نارفسادات في عروس البلاد، کراچی کونسی کٹی پئی بیوہ کی صورت دے ڈالی مکر افسوس مقاداتی لڑائی اب بھی جاری ہے۔

''ایک ہی مٹی کے لوگ'' کے افسانے ہمیں جدید دور کے مسکلوں سے آگاہ کرتے اور برہند سجائیاں سامنے لاتے ہیں۔افسانے پڑھنے کے شوقین اس مجموعے کو قابل مطالعہ اور پسندیده یا نمین سطے۔ کتاب کی اشاعت و طباعت معیاری ہے اور اس لحاظ سے قیمت چندال زیادہ ہیں۔ اونث: جديد طبي قوائد



منصف: واكثر سيد صلاح الدين قادري - تاشر: فصلي سنز (برائيويث) لميثله، اردو بازار كراچي، فون: ۳۲ ۱۹۷۲۳ \_ ۲۱۰ \_ تیت: درج تبیل \_ قر آن یاک میں ارشاد البی ہے اوگ اونٹول کومبیں

و ملحتے کہ انھیں کیے پیدا کیا گیا؟" (الغاشیہ: ۱۷) جب اونٹ کی گونا گول خصوصیات دیکھی جا کیں ،تو به مصداق قر آن یاک وہ واقعی الله تعالی کے معجزے کی جیتی جائتی نشانی نظر آتا ہے۔

جناب ڈاکٹر صلاح الدین قادری جامعہ ملیہ ڈگری کا کچ ، کراچی میں سیچرار حیوانیات ہیں۔ انھوں نے محنت شاقہ کے بعد زر تبسرہ کتاب مرتب کی ہے جس میں اونٹ کی عمومی معلومات دینے کے علاوہ اس کے کوشت اور دودھ کے طبی نوائد بہت تقصیل سے بیان کیے ہیں۔ بیمعلومات واصلح کرتی ہیں کہ اونٹ کا کوشت اور دودھ انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔

محقق موصوف کی محقیق افشا کرتی ہے کہ دودھ سرطان، میبا نائنس، استهقاء تپ دق اور کردوں کی بیار روں میں شاقی ہے۔ یہ کتاب کویا اونٹ کا مختصر انسائیکو پیڈیا ہے جس میں اس جانور سے دلچین رکھنے والوں کو بہت سی قیمتی معلومات مل جا تیں سے ۔ کتاب کی طباعت و پیش کش بہت عمرہ ہے۔ اپنی تندر سی کو فوقیت وینے والے مرد وزن اسے مفید کتاب یا تیں گے۔

مصنّف: ڈاکٹر آصف محمود جاد۔ ناشر: میشنل یک فاؤ نڈیشن اسلام آباد۔ قبت: ۱۳۰۰روپے۔

حدیث نبوی ﷺ ہے کہ ہر مرض کی شفا موجود ہے۔ سیکن صحت یانے کے لیے ضروری ہے کہ علاج ے مدولی جائے۔ دورحاضر میں علاج کرانا خاصا مہنگا

أردودًا يُجسَتْ 235 مِ



اردو ڈائجسٹ ہے معلوم ہوا کہ قریتی برادران کے برادر بزرگ، کل حسن انتقال فرما گئے ۔اللّه تعالی أن کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ الطاف حسن قریتی صاحب کے مقالہ خصوصی، بھائی جی سے مرحوم کی زندگی کے حالات یراه کر اوصاف حمیده سے واقفیت جوئی اور پیطمانیت ملی که انھوں نے خاندان کی سربرای انتہائی خوبی سے نبھائی۔اب ہم عمر کے ایسے حصے میں واحل ہو چکے کہ دم واپسیں کا احساس شدت ہے ہوتا ہے۔ بھائی کل حسن جیسے صاحب كردار لوكول كے سائے سے محرومی نے اس احساس میں مزیدشدت پیدا کردی - الله تعالی سے وعا ہے که مرحوم کے ورجات بلنداور پسماندگان کومبر جمیل عطافر مائے آہیں۔ محترمه صغیرہ بانوشیریں کے انقال سے بہت بڑا خلا پیدا مو کیا۔ان کا ''مشورہ حاضر'' بہت انہاک سے بڑھا جاتا تھا۔ اللَّه تعالَىٰ ان كو جنت الفردوس ميں حبكہ عطافر مائے۔ (احسان الحق مدير بلوچستان تائمز)

بھائی جی کی وفات کا پڑھ کر بہت افسوس ہوا۔ اللہ جل

شانه العين جنت الفردوس نصيب فرمائ الطاف صاحب کا تحریر کرده''بھائی جی'' پڑھا تو ہمارے دل میں رنگ و تور كاسيلاب أبل بيزار جم مرحوم اورسارے مسلمانوں كے كيے اللّه جل شاندے عافیت طلب کرتے ہیں۔ (عبداللهٔ لا ہور)

معیاری تحریروں ہے سجا کلدستہ

شاره وتمبر نظرنواز جوابه بيد دلچسپ اور سعياري تحريرون ہے سجا گلدستہ دل کو بھا گیا۔محتر مدنسرین جلیل کا انٹرو یومحنت' كردار اور اخلال سے عبارت تھا۔"مشورہ حاضر ہے" كى كى محسوں ہوئی ہے۔ ہو سکے تو تھیاوں کے پاکستانی ہیروؤں کے بارے میں بھی لکھیے۔آخر میں اوری ٹیم کو اتنی انہیں کا وث پرمبارک بادیه (محمداولیس دانش خانزادهٔ سکرندُ نواب شاه)

### کریٹ ملاز مین

اردو ڈانجسٹ کے تمام صفحات اور تصاویر میں تکھار ہے اور کتابت بہت عمدہ ۔ یروفنگ کا معیار بھی بہتر ہے۔ رسالے میں وقتا فو قتا میری کہانیاں شائع ہوتی ہیں جن کا مناسب اعزاز میجی موسول ہوتا ہے۔تاہم اعزازی شارہ

غلاموں کی نماز

(تُركى وفد بلال احمر لا مور ميس) کہا مجابد کرکی نے مجھ سے بعد تماز طویل سجدہ ہیں کیوں اس قدرتمھارے امام وه ساده مرد مجابد، وه مومن آزاد خبر نہ تھی اُے کیا چیز ہے تمانے غلام ہزار کام ہیں مردان کر کو دنیا ہیں انبی کے ذوق عمل ہے ہیں اُمتوں کے نظام بدن غلام کا سوز عمل سے ہے محروم كه ب مر ورغلامول كروز وشب بيحرام طویل سجدہ اگر ہیں تو کیا تعب ہے ورائے سجدہ غریوں کو اور کیا ہے کام خدا نصیب کرے ہند کے اماموں کو وہ سجدہ جس میں ہے ملت کی زندگی کا پیام! فسطینی عرب سے

ز مانداب بھی تبیں جس کے سوز سے فارغ میں جانتا ہوں وہ آتش ترے وجود میں ہے تیری و وا نہ جنیوا میں ہے، نہ لندان میں فرنگ کی رگ جال چنجہ یہود میں ہے ساہے میں نے ، غلامی سے اُمتوں کی نجات خود کی برورش و لذت نمود میں ہے! (اتبال)

اور تنصن مرحله بن چکا- مزید برآل بعض اوقات بدیر بیزی یا بدملی ہے معمولی بیاری بھی بڑھ کر خطرناک مرض بن جانی ہے۔

ڈاکٹر آصف محمود جاہ خدمت انسان کوئین عبادت مستجھتے ہیں۔ چناں چہ انھوں نے بہ سلسلہ علاج کو کوں کو مختلف مسائل میں کرفتار یایا،تو ان کی زندگی آسان بنانے کے لیے زیر تنصرہ کتاب لکھے ڈالی۔

دوا، غذا اور شفامیں بتایا گیا ہے کہ خدانخواستہ انسان کوکوئی بیاری جینے او کیونگر نمٹا جائے۔ چنال جہاس میں مختلف بیار بوں میں استعمال ہونے والی ادوبیہ ان کے مصنراترات اورانتخاب ہے متعلق بڑی مفید معلومات دی



سنی ہیں۔ بیخونی کتاب کو عام گھرانوں کے لیے بہت

جن گھر انوں میں خصوصاً بح ہوتے ہیں،ان میں بيكتاب موجود مونى حاجية اكدسي طبي مسئل يا آفت كى صورت اس سے بروقت نمٹا جا سکے۔ کتاب کی پیش کش معیاری ہے اور اپنی افادیت کے پیش نظر بہت کم قیمت رھتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے امراض کا سمندر کویا کوزے میں سمیٹ دیا ہے۔

( تبصره زگار: سيد عاصم محمود )

أردودُانجُسٹ 236 📗 جوري 2015ء

أردودُانجُسٹ 237 📗 جنوري 2015ء



للمحتوشئة سوشل ميذيا

مشكوشئة سوشل مبيذيا

آج کل کے دور میں قیس بک زندگی کا اہم جزو بن چکی۔ لاکھوں یا کستانی اپنی خوشی، عمی اور دلیسپ معلومات وغیرہ ای سوشل سائٹ کے ذریعے دوستوں سے شیئر کرتے بیں۔ اُردو ڈائجسٹ ۸۵سال سے اُردو زبان کی تروت کے کیے سلسل کوشال ہے۔ موجودہ دور کی ضرورت مدنظر رکھتے ہوئے اُردو ڈائجسٹ بھی قیس بک پر شاعری، نثر، اتوال، احادیث و فرمان اللی اور مختلف اسلامی، سائنسی، سیاسی، معاشی، ساجی واقعات شیئر کر رہا ہے۔ ایون ندصرف أردو زبان کی ترویج ہوری ہے ملکہ دوسری زبانوں والے بھی اس سے آشنا ہورہے ہیں۔

بہت سے قارعین ای میل میں بک اور بذراید واک ہمیں اُردو زبان کی بہتری کے لیے تجاویز دیتے اور شاعری و نشر ميں اپني كاوشيں بھى جيسجة ہيں۔ ہم قار مين كى تجاويز ، حسين و تنقيد كو ول سے ابناتے اور اس بات ير أن كى حوصله افزائي كرتے جيں كدوہ أردوكى تروت ميں جارا ساتھ دے رہے ایں۔آپ این تجاوین ستائش و تقید اور تحریری جارے ای میل، قیس بک اوردفتری ہے پر ججوانیں جن کا ہم خیر مقدم کریں کے۔ جارا پا یہ ہے: ۳۲۵ جی-۱۱۱ جوہر ٹاؤن لاجور۔ای

(اواره) editor@urdu-digest.com یاک دھرتی کا قرض

ہم اس سوئی دھرتی یہ نی سی جگائیں کے اور شفاف سوچوں کو باہم کر کے تی تقدیر بنائیں سے ہم اس ارض وطن پر رہیمی خواب جگا میں کے اور ان خوابوں کے در بردہ نیا دور دکھا میں کے ہم اس پاک دھرتی کا قرض کیے چکاکیں سے؟ اب پرچم کے سائے میں نی جبتو کا سر ہے ہم محبّت خیز جذبوں کے نئے دیپ جاائیں کے اب سر پر جو سابی قلن ندبب عظیم أردودُانجنت 239

ہم قرآن کی روش شمعوں سے نفرت کو مثالیں سے ہم سا سوئی وهرتی ير نئی سنج جائيں سے (سعد بيانشين نثار، شكا كو، امريكا)

ارآپ کا ڈائجسٹ بہت اچھا ہے۔ ۲۰۰۰ء سے پڑھ ربا ہوں۔ براہ مبریاتی اس میں شاعری بھی شامل کریں۔ (محبوب اقبال)

۲۔ اس میں بہت معلوماتی مضامین ہوتے ہیں۔ میں اردو ڈائجسٹ کو پیند کرتی ہوں۔ ( کنول میک) ٣- تصوير كے بنج اپنا فيك ندلكايا كريں تا كداوك زیادہ سے زیادہ شیئر کرسلیں۔ (بلال) (امارے خیال میں امنی شیئر کرنے میں لیک سی تھم کی رکاوٹ نیس

بن مكتابين وراوسي أللسي كامظامروكرين.)

سم۔ میں اردو ڈانجسٹ کامستعل قاری ہوں اور اس کی ترقی وسلامتی کے لیے دعا کو ہوں۔ (وسیم ریاض) ۵۔ اردو ڈ انجسٹ کے لیے لکھنا جا ہتی ہوں۔اس کے کیے کیا طریقہ کار ہے اور کیا میری کہانیاں اس میں شاتع ہو

(این کبانیاں المدینر کے ای میل المدریس یا بیشل المدریس پر بھیج ویں ۔ شائع کرنے کا فیصلہ مضمون بڑھنے کے بعد کیا جائے گا۔)

٣ ۔ ایڈمن سے کزارش ہے کہ روزانہ دس تصویروں ے زیادہ نہ لگا نیں کیونکہ میں ہرائیج شیئر کرتا ہوں۔اس طرح میرے کی ممکن مبیں رہتا۔ (کامران خان) ے۔ میں اردو ڈائجسٹ کی گھر بیٹھے رکن کیسے بن علق ہوں۔ کیا یہ چھے ماہ تک میرے کھر ماہوار بھیجا جا سکتا ہے۔طریقہ کاربتا دیں۔ (فاطمہ زاہد)

( منرور آسکنا ہے۔ آپ آروو ڈائلسٹ کی سالانہ قریدارین کے گھر بيضية الجست عاصل كرسكتي بين-)

٨ مجيه اردو والجسث پند ٢ - كيا آپ مجهال كى ايك كاني هيج سكتة بين - (فرح ذيثان ملك) (اس کے لیے آپ کواردوڈ انجسٹ سالانہ قریداری کارکن بناہوگا۔)

قارنتین کرام بذر بعیه ای میل بھی اپنی آرا اور تنجاویز بھیج سکتے ہیں۔ قارئین کے تصروں سے ہمیں رسالے کا معیار بره صانے اور بہتری لانے میں مدوماتی ہے۔ ہمارا ای بل پایے ہے: editor@urdu-digest.com (اداره أردو ۋائتجست)

"'اسلامک هپرل سیننژ' ہزار با ناروژی مسلمانوں کی مذہبی و تہذیبی ضروریات بخونی بوری کر رہا ہے۔ شہید دوسرول کی خاطر جان دیتا جبکہ حسن دوسروں کے لیے زندہ رہتا ہے۔ ایک کا صدقہ جان ہے تو دوسرے کاتھنہ زندگی۔ صوفی صاحب ناروژی مسلمانوں کے لیے حسن ٹابت ہوئے۔اللّٰہ تعالی ہے دعا ہے کہ انھیں جنت الفردوس میں حبکہ عطا فرمائے آمین (محمد ارشد فخر الدین اوسلو نارو ہے) بحكى كانسخه

شارد ستمبر میں علیم عبدالوحید سلیمانی نے اینے مصمون "مشورہ حاضر ہے" میں بھلی دور کرنے کا نسخہ بتایا۔ ایک نسخہ میرے علم میں بھی ہے جو ڈاکٹر اساعیل کی وساطت سے معلوم ہوا۔آپ لال کڑنی (راولینڈی) میں مطب کرتے تھے۔

ا یک دان ان کے یاس میٹھا تھا کہ ایسا مریض آیا جسے دو دن سے مسلسل چھی آ رہی تھی اور بند ہونے کا نام نہ کیتی۔ مطب کے سامنے کھل والاکھڑا تھا۔ ڈاکٹر اساعیل نے ملازم سے بڑا ساخا کی لفافہ منگوایا اور مریض سے کہا کہ اس ہے اپنامنہ ڈھانگ او۔

مریض نے لفافہ چبرے پر ایسے لگایا کہ منداور ناک اس کے اندرآ گئے۔تب ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ لفافے کو پکڑے کھے دیرانے ہی بینے رہو۔ چنال چہ مریض لفانے کے اندر ہی سانس لینے لگا۔ دی منٹ بعداس کی پیکی بند ہوگئی۔

اس سننے کا فائدہ بیا ہے کدات اپنانے میں کوئی نقصان نہیں۔خدانخواستہ آرام نہ آئے تو حکیم صاحب کے تیر بہدف سنخ سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ (جاوید احمد صدیقی راولینڈی)

ورمیان میں غیر بود ہو جاتا ہے۔محکمہ ڈاک کے ملاز مین شاید الحيس اينے دوستوں كو بطور تحذ دے ڈالتے ہیں۔ نجانے کرپشن کی پیشکل کب محتم ہوگی؟ (بشیراحمد بھٹی بہاول بور)

شاره وتمبر میں شائع شدہ اپنی آپ بیتی زبر مطالعہ ربی۔ اس میں دو غلطیاں رہ سئیں جن کی سیج ضروری ہے۔اوّل میرا نام'' مراعظمی'' ہے جبکہ مضمون میں'' وجر التطمي ' لكها مليا۔ دوم ميري آپ بيتي كا پيهلا حصد الست نهبیں ماہ اکتو ہر میں شائع ہوا تھا۔ ( مهراعظمی ڈیفنس کراچی )

ناروے کے صوفی اصغر

سیہ ۱۹۷۰ء کی بات ہے جب جیک فمبر ۱۹۲۷ء مندری فیصل آباد سے صوفی میاں محمد اصغر ناروے کینجے۔ پھر انھوں نے اس مغربی ملک میں اسلام کی اشاعت کرتے ہوئے تن من وهن وار دیا۔

جب صوفی صاحب اوسلو میں مقیم ہو تھے تو نسی مجھی مسلمان کی رہائش گاہ میں تقہیم القرآن کے کر درس ویے کیے۔شروع میں بہت کم مرد و زن تھے پھر خدا تعالیٰ کے فضل ہےان کی تعداد بڑھتی جلی گئی۔

چنال چە ایک عمارت فولکیٹ ہاؤیں میں ۴۶ کراؤن كرائے ير ايك تمراكے ليا محيا۔رفتہ رفتہ تنی يا ستانی اوسلو میں مقیم ہو گئے۔ ان کی اکثریت درس قرآن میں شریک مونی ۔ لبندا فیصلہ ہوا کہ شہر میں اسلامی مرکز تعمیر کیا جائے۔ ۹۰ کی دبانی کے آغاز ہے اسلامی مرکز کی تعمیر کے لیے چندہ جمع کیا جانے لگا۔ اس مہم میں صوفی صاحب پیش پیش رہے۔ وہ کوئی غیر معمولی شخصیت نہیں ہے محر اسلام ے محبت اورائیائی جذبے کی بدولت انھوں نے مخلص احیاب کی ایک جماعت تیار کرلی۔

شباندروز جدوجہدرتک لائی اوراسلامی مرکز کی تغییر کے لیے مطلوبہ رقم جمع ہو گئی۔آج اوسلو کے مرکز میں واقع

أردودًا يُجَسِّ 238 📗 جوري 2015ء

# پاک سوسائی فائے کام کی میکیائی پیشمائی فائے کام کے بھی کیا ہے = UNDER

پرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ہے ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹب کا پر نٹ پر بو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ

پائی کواکٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزول میں ایلوڈنگ سپريم كوالثي، نار مل كوالثي، كمپرييڈ كوالثي ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو پیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجاتا

We Are Anti Waiting WebSite

♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ تہیں

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤ کلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت تہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

وْاوْنْلُودْكُرِينِ www.paksociety.com

اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## AKSOCIETY

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



ایک متنا بله صرف نوجوانوں کے لیے



(جواب لكت سيلي و كيد ليهيك آب كي عمر 18 سي 28 سال كرورميان عي ب)

ماہ دسمبرمیں دیے گئے اسلامی کوئز کے درست جوابات

اسلامی کوئزار (الله) ملتزم (ب) میتال اسلامی کوئزم (الله) الکارکرد (ب) الدتعالی دانده سفات ش کی کوئریک کرنا

قرعہ اندازی میں جیتنے والوں کے نام

1 - بشری میب ، کرای 2 - محد باال مسن ، سرگودها 3 - اشتیاق احمد مالاکند 4 - انتشر وقاص مشلع را وایندی

قرعه اندازی میں جیتنے والوں کے نام

الاقب مجمود بث (راوليندي)، اويس مي لوبي تيك عكيد)، عائشة قاطمه (فيمل آياد)، كابره عنايت (بيتادر)، منور سعيد قانزاده (سكرهذا)، الد اسماق زبره (شهاری سنده )، اولی مبیب (قیعل آباد) محسن مبیب (قیعل آباد)، بشری مبیب (کراچی)، فید منیر (حیدرآباد)، لله تغيين (حيدرآيا ) مرزاياوي بيك (حيدرآياو)، ناحمه توليم (حراي )، ماه رث (حيدرآياد)، اجبال عليم (حيدرآياد)، احسن كمال (واو كيان )، (واد كينت)، فاطمه معد (واد كيتك) الغفر وقاص (متلع راوليتذي)، توسيف الدر حيدرآباد) بعد حزيل عهاس (مركودها)، محد الليل عيال (سركودها) جهم والنمشادخان (سركودها) جمد بلال حسن (سركودها) واشتياق احمد (مالاكند)

اسلاميكونزا

حضرت بال ابن رہاح کے مالک کو جب یہ جا اک رحضرت بال مسلمان ہو کیا ہے تو اس نے فیصلہ کیا کہ وواسے سزا دے کر اپنی برز ولی کا مظاہر و کرے گا۔ اس نے مجورے ریشوں سے ایک پھندا ہوایا اور اس میں حضرت بال کی کردن پہنسا کرا ہے ان لڑکوں کے بانچہ میں فتھا دیا جورتم و ہدروی کے نام تک ہے تا آثنا تھے۔ (الف) حضرت بال الورياس في كرايا؟ (ب) حضرت بال كم ما لك كا نام بنا مين؟

حصرت سمیہ اسلام کی بہلی خاتون تھیں جنھوں نے جام شیادت نوش فرمایا لقا۔ تھر یہ تابت قدمی اور ایسا صبر واستقلال تمام اسلام لانے والوں میں تبین ویکھا تھا۔ چندمونیون ایسے بھی تھے جنھیں تلم وتشدو کا نشانداس حد تلک بنایا کمیا تھا کہ وہ کمزور بڑھنے ثابت قدم ندرو سکے اور آزاد کر دینے کی بھین و باتی بران کے مندے کفر والحاد کے الفاظ

(ب) عورتول ميسب سي سلي ايمان كون لا كيس؟

(الف) حضرت سيد كوشبيدس في كيا؟

نوت: تمام قار كين اينانام ويهاجس يTCS بينج سكة درست تكعيس اورساتهديس اسلامك يبيلي كيشنز الناموبال نبرياني في حال نبردينالازم بوكرنه TCS بين نبيل يا الوركزشة کی اوے میں TCS واپس ال رے میں (مدیر اردو ڈانجسٹ اص

أردودانجست 240

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

